#### بن الخوز التحقيم

#### الطاليك

تم میں سے کوئی اُس وفت

تک مؤمن نہیں ہوسکا
جب تک کہ اس کی خواہش
اس چیز کے تا بعے نہ ہوجائے
جس کو میں لے کرآیا ہوں۔
الارکین النوبی النوبی 1/1

#### · Jan

جس خف نے بھی مؤمن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہویا عورت ہم اُسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ الحل:97

#### 

اربي الماري الما

المرسى الأمت في الحديث مؤلمنا صوفى محديم ورسياني



قیمت فی شارہ **(1)** روپے بیرسالہ آپ اپنے ہاکر سے بھی طلب کر سکتے ہیں۔

دین کے گامیں آگے بڑھئے ئیرسالہ اور ول کو بھی پڑھنے کے لئے دیجئے

فَياتِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذَّبُنَ الْآءِ اللهِ وَاللهِ وَارْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ اَجْمَعِيْنَ.

نحمَدُهُ وَنُصَلِّمُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَىٰ اللهِ وَازْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ اَجْمَعِيْنَ.

اللہ تعالی جل شانہ کی مخلوقات میں انسان اور جنات مکلف ہیں یعنی تمام شرعی احکامات اِن پرلا گوہوتے ہیں۔
اِنسانوں اور جنّوں کا اصل دین اور فدہب ایک ہی ہے اور وہ ہے اِسلام ۔قرآن بھی بہی ہے، احادیثِ مبار کہ بھی بہی ہیں بلکہ قرآن کریم میں سورہ جنّ (جنّات سے متعلق) بھی نازل ہوئی اور بہت می احادیث میں جنّات کا تذکرہ و احکامات ملتے ہیں۔ہارے اور جنّات کے بنیادی عقیدے بھی ایک ہی ہیں یعنی اللہ تعالی جلّ شانہ ایک ہی ہیں، نبی علیہ الصّالو قوالسّلام' اللہ تعالی جلّ شانہ ایک ہی بیں اور قیامت آئے گی وغیرہ۔

البنتہ جنّات کاجسم چوں کہ تھوں نہیں ہوتااس لیے اُن کے پھھا حکامات الگ ہیں۔بہر حال سورۃ الرحمٰن میں اللہ تعالیٰ جلّ شانہ نے انسانوں اور جنّوں کو 31 مرتبہ خطاب فر ماکریوں اِرشادفر مایا ہے کہ.....

''اےانسانوں اور جنّوں! تم اپنے پروردگار کی کون کون کون کو تعتوں کو جھٹلاؤ گے۔اگر کو کی شخص سالانہ یا ماہانہ یا روزانہ کسی کو ہدید دے دینو انسان اس کو اپنا محسن اور خیرخوا ہ مجھتا ہے اور اس سے خوب محبت رکھتا ہے تی کہ بعض لوگ تو غلام ہی کی طرح بن جاتے ہیں۔

اِس بات سے اندازہ لگائے کہ ہمارے خالق اور ما لک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہیں۔جوہمیں سالانہ، ماہانہ، روزانہ نہیں ہوتا۔ روزانہ نہیں بلکہ ہر ہرلمحہ درجنوں نہیں، سینکٹروں نہیں، ہزاروں، لاکھوں نعمتیں دیئے جارہے ہیں بھی ناغہ نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ذرّہ برابر بھی ضرورت نہیں اور ہمیں ہروفت اُن کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اُن کی شکر گزاری

كے ليے س انظار ميں بيٹے ہيں؟

اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک قتم کی شکایت ہی فرمائی ہے کہ میر ہے شکر گزار بند ہے بہت تھوڑ ہے۔
ہیں (ہا:13) اس لیے سب دوستوں ، بھائیوں ، ماؤں ، بہنوں اور جتات کو ہمیشہ اللہ تعالی جل شانہ کاشکر گزار رہنا چاہیے۔
زبان سے بھی شکرادا کیا جائے ،اعضاء سے بھی اچھے اعمال کر کے شکرادا کیا جائے ، تحریر سے بھی شکرادا کیا جائے ،
فرائض وواجبات اور سننِ مؤکدہ کی بروقت ادائیگی لازمی شکریہ میں داخل ہے۔
اور یہ اور فرائض مواجبات کی بایزہ کی گزارہ ان سیر بحز کا نام سے اتی جو نعی ہے جال پر جس کو جتنی ملی سے

ا **صل مشکرید** تو فرائض، واجبات کی پابندی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ باقی جونعت جہاں پرجس کوجتنی ملی ہے اس پرشکر گزارر ہنا چاہیےتا کہ قرآنی قانون اور ضابطہ کے مطابق نعمتوں میں اضافہ ہوسکے۔ میں کا میں ہونے ہے تا کہ قرآنی کا نون اور ضابطہ کے مطابق نعمتوں میں اضافہ ہو سکے۔

الله تعالی جل شانه میں اپیے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ امِیُنَ

ثُمَّ امِيْنَ يَارَبُ الْعَلَمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدِوَّالِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتَبَاعِهِ اَجُمَعِيْنَ.

المین الاترین الاترین الکتاری الکتاری اساله میں افظی و معنوی یا پر شنگ وغیرہ کی فلطی ہوجانے یارہ جانے کی وجہ سے قارئین کرام کے سے معذرت خواہ ہے۔ اِسی طرح کسی فردِ بشر یا جن (صاحب یاصاحبہ) کے حق میں بندہ سے کوئی کو تا ہی ہوگئی ہوتو بھی بندہ معافی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرا کی دوسرے کومعاف کرنا بہت ہی زیادہ اجروژو اب کا کام ہے۔





042-35272270@042-35272280@**0321-8898258** 

درس حدیث و چنداطلاعات

aibneumar@yahoo.com 

فينخ الحديث والنفير حضرت موللنا عَلَّمُ وَالْغَيْرِ وَمَرْتُ مُولِنَا مَعْدَرُ الْخَانِ صَفَرُرُ الْخَانِ صَفَرُرُ الْخَانِ صَفَرُرُ الْخَانِ صَفَرُرُ الْخَانِ مَا لِلْمَالِ وَمَا لِللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ وَ لِنَسْ السَّلِي اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ وَ لِنَسْ اللَّهِ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّحِيمِ وَ لِنَسْ اللَّهِ مِنْ السَّيْطِنِ الرَّحِيمِ وَ لِنَسْ اللَّهُ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّحِيمِ وَ لِنَسْ السَّلْمُ مِنَ السَّلْمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السّلِمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السّلِمُ السّلِمُ السَّلْمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السّلِمُ السَّلْمُ السّلِمُ السَّلْمُ السّلِمُ السّلْمُ السّلِمُ السّلْمُ السّلِمُ السّلِمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلِمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْمُ السّلْ

### وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اللهُ كَانَهُمُ اللهُ لِكُنَّهُمُ اللهُ لِكُفُرِهِمُ

اور کہا اُن یہود یوں نے ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے تفر کی وجہ سے

قَقَلِيلًا مَّا يُرُّمِنُونَ 88 كَيْنِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِّي اللَّهُ اللّ غلاف جيسے قرآن پاک پرغلاف چڑھاتے ہیں۔

تو يہود يوں نے كہا'' ہمارے دِلوں پرغلاف چڑھايا ہواہے''ليني ہمارے دلوں ميں الله كى معرفت ،علم اور بردى يا كيزہ

چیزیں ہیں ہمہاری باتیں جوگر دوغبار اور دھویں کی طرح ہیں وہ ہمارے دلوں تک پہنچی ہی نہیں۔جس طرح قرآن پر یا کسی کتاب پرغلاف اس واسطے چڑھایا جا تاہے کہ اس پرگردوغبار نہ پڑے ملقی نہ بیٹھے، دھواں نہ لگے،اس کی بے تُرمتی نہ ہو۔غرض مید کہ رہے کہ کرانہوں نے اپنے دلوں کی پاکیزگی اور بہتری کا دعویٰ کیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں بات میہیں ہے بلکہ الله تعالی نے اُن پرلعنت فرمائی ہے ان کے تفری وجہ سے ایسانہیں ہے کہ ان کے ول عقیدے اور نظریات براے صاف ہیں اور تمہاری بات گردوغبار کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچی ۔

STORIGHTS FOR " پس بہت ہی کم (یہودی) ہیں جوایمان لائے ہیں'۔باوجوداس کے کہ یہودی تقریباً سارے ہی جانے تھے کی بیہ

والْعَى سِيَا سِيْمْبر ٢ ..... يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ الْ 14000 اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے لیکن ظالم انکارکرتے تھے،ضدّ میں آئے ہوئے تھے

اورضد کا دنیامیں کوئی علاج تہیں۔ salvaching the same of the sam

حضرت عبدالله بن سلام عظيمه جب مسلمان موئے تو برا عجیب واقعہ مواجیها کہ " بخاری شریف" میں ہے انہوں نے کلمہ پڑھااوردیکھا کہ یہودی آرہے ہیں،ایک پردہ لٹک رہاہے بیاس کے پیچھے ہوگئے اور نبی کریم ﷺ سے درخواست کی

کہ حضرت! یہودی آرہے ہیں آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کون ہوں؟ چناں چہ یہودی آ گئے۔ آپ بھے نے فرمایا:عبداللہ بن سلامتم میں کیسا آ دمی ہے؟ کہنے لگے ہم میں سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے،سب سے

بڑے علّامہ کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اگروہ اسلام قبول کر لے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے لیے اسلام سے (لیعنی بیر کہ وہ اسلام قبول کرے) ،فر مایا اگروہ اسلام

قبول كرلة وتم ايني حالت بتاؤ\_

منترك كا والحداث المت بركاتي المعاشر في المعود الله بن عمر الله بن المور المعاشر في المعاشر في

SANTERENT PROPERTURE PROPERTURE

و المجال المحال المربي، كيول كمالله تعالى جانة تصي كما كروه برائه مول كو كافر مول كاس كيان كو کا فروں کے گھر پیدافر مایا،اب وہ دوزخ میں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔

وه دوزخ اورجنت كدرميان ربيل كه،اس جكه و افراف كتي بين كيول كهنهايمان كالمراف كتي بين كيول كهنهايمان

لائے نہ گفرکیا، کیوں کہ ایمان و گفر بالغ ہونے کے بعد معتبر ہوتا ہے۔

ويست المراجنت كفادم مول كرك بالغنه و كاوجد كافرنبين موك اورمسلمان بهى نه

ہوئے اس کیے جنت کا اعلیٰ درجہ نہ ملا البنة الله تعالیٰ کی رحمت سے اہلِ جنت کا خادم بنادیا جائے گا۔

و المستحقال المعض جنتي مول كرجن كے متعلق الله تعالی جانے ہیں كہ بيا گرزنده رہيں اور بالغ موجا ئيں توبيہ مؤمن بن جائیں گے اوربعض دوزخی ہوں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بیرا گرزندہ رہیں اور بالغ ہوجائیں تو کافربن جائیں گے، وجہ بھی آگئی۔

ولا المنظال المنظال الموقف" كنيس پيتايس كونتي بين يادوزخي بين حقيقت الله تعالى بى كومعلوم ہے، كيول كه بمارے سامنے جنتی ہونے کی یا دوزخی ہونے کی کوئی دلیل ظاہر نہیں ہوئی ،اسی کے قائل امام ابوحنیفہ اورامام مالک اورامام شافعی

رَحِمَهُمُ الله بين اوراكي روايت امام احمر كى بهى ہے۔

و المعلق المحالين اورهارة قريب زمانه كاكابر في المحتنى موفى القلاميام. نے فرمایا، جس کو' مرفوع حدیث' کہتے ہیں کہ' ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے'۔

للصفظرت كلفت الله الكالم اور 2 دوسرااسلام كاسبداس كيجنتي بيل

شمراح کی احادیث میں ہے کہ نبی پاک بھی نے حضرت ابراہیم الکینی کے گرد بچوں کود میکھااور بتلایا گیا کہ بیروہ بچے ہیں جوفطرت پر پیدا ہوئے بعنی مسلمانوں اور کا فروں کے بچے۔

الله الله الكُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا الكر الكرام الله الله الكرام الله الله الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الكرام الله الكرام الكرم الكرام الكرام

اورایک معنیٰ ''رسول'' کے بالغ ہونا کئے گئے ہیں۔

کا فروں کے بیچ بھی آگئے۔ ﴿ …''مسندِ ابی یعلیٰ'' میں قوی سند سے روایت ہے حضرت انس ﷺ سے مرفوعاً کہ "میری دُعا قبول ہوگئی ہے کہ انسانوں کی اولا دکو عذاب نہ ہو"۔ 🍪 "'نمسندِ احد" میں قوی سند ہے ہے

عن خنساء مرفوعاً ألُمَو لُو دُفِي الْجَنَّةِ السلطيجيني مونا بي رياده قوى --

وَآخِرُدَعُوٰنَاآنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعُلَمِيْنَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَاصْحَابِهِ وَٱتَّبَاعِهِ اَجُمَعِيْنَ.

صغینبر 3

علم على باري

گناہ جھوٹا ہو یا بڑا سب کو جھوڑ نا ضروری ہے۔ صدر جا محص

3 Marie Constants = مولناعبدالرحمل بن حضرت صوفی صاحبیا= م پیکی کاپیدا ہوجانا۔

الودرداء الهداية شاكرد فهربن حوشب سے پوچھتے ہیں اے شہر اتم بدن کی کیکی نہیں جانے؟ انہوں نے عرض کیا جانتا ہوں۔تو حضرت ابودرداء عظمہ نے فرمایااس وفت دعا کیا کرواس (کیکی) کے وفت کی جانے والی دُعا قبول ہوتی ہے۔

و حضرت ثابت بُنائى رَجِمَهُ الله فرماتے بين: ايك بزرگ نے فرمایا مجھے معلوم ہوجا تا ہے کہ میری کون سی دُعا قبول ہوئی اور کون سی تہیں ہوئی۔لوگوں نے عرض کیا کہ بیکس طرحِ معلوم ہوجا تاہے؟ فرمایا کہ جس وفت میرے بدن پر پیمی آجائے ، دل خوف زوہ ہوجائے

اور آنکھول سے آنسو بہنے لگیں تواس وقت مجھے یقین ہوجاتا ہے کہ میری دُعاقبول ہوگئے۔ (فضائلِ صدقات)

حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رَحِمَهُ الله نے ایک مرتنبه دوران تلاوت حضرت موللنا حكيم اختر صاحب

دًا مَتُ بَرَكَاتُهُم سِيغِرمايا كَمَيم صاحب! جب دُعا ما سكتے وفت آنگھوں سے آنسونكل آئيں يا آنگھيں ڈبڈبا

جائيں توسمجھلوكہ وہ دعا قبول ہوگئی۔

2 حضرت مقتى بخى رَجِمَهُ الله في فرما يا حلاوت وُعا (لیعنی استغراق اور دِل جمعی سے دعامیں لگ جانا) دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔

3 رونے کی کیفیت پیدا ہونا۔

علم على ماريق

4 بدن كرونكنے كھرے ہوجانا۔

5 وُعاما نَكَتْ وفت عاجزى وكُرُكُرُ اجث اورالله تعالى

کی طرف رجوع اور سکون کے ساتھ دعامیں دل کامتوجہ ہونا۔ 6 دل پرغیر معمولی طور پر ہیبت کا طاری ہونا۔

7 ہیب طاری ہونے کے بعددل میں سکون کا پیدا ہوجانا۔

 ا دل میں خوشی اور مسر ت کا پیدا ہوجانا۔ 9 ظاہر میں طبیعت کا بلکا پھلکا محسوس ہونا

اورابیامحسوں ہوجانا کہ مجھ پرایک بوجھسا تھاجواُ تر گیا۔

10 وُعاما تُكتة رہنے كى توقيق ملنا۔

نبی کریم بھے نے فرمایا''جب تم میں سے کوئی اینے رب سے دُعاما کے اورآ ثاروقرائن سے معلوم ہوجائے کہ وہ دعا قبول ہوگئی تواہیے وفت شکر کے بیکلمات پڑھ لیں. اَلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ (ابنِ اجر 341/1)

لینی الله تعالی کاشکرہاس نے اپنی نعمت بوری فرمائی '۔ alles appropriate also

ایک مرتبه حضرت شیخ بایزید بسطامی دَحِمَهُ الله کے ایک مريدنے رُخصت ہوتے ہوئے کچھ وصیّت کی درخواست كى تواس وفت حضرت بسطامى رَحِهَهُ الله نے فرمایا: بيني تين خصلتون، (عادتون) كاخيال ركهنا:

﴿ 1 اوّل بدكه الرجه وكسى بدأ خلاق سے واسطه برا \_ تواس کی برخلقی کواپنی خوش خلقی (نرمی،شیریں گفتار اور خسن خلق) میں تبدیل کر لینا۔

 دوسراید که اگر کوئی تم پراحسان کرے تو پہلے اللہ تعالی کاشکرادا کرنا پھر محسن کا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس

کےدل کوتمہارے کیے مہربان کیا ہے۔

 تیسری بات ہے کہ اگرتم برکوئی مصیبت پیش
 تیسری بات ہے کہ اگرتم برکوئی مصیبت بیش ہے کہ اگرتم برکوئی مصیبت بیش ہے کہ ایک ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ ایک ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ ایک ہوئی ہے کہ ہوئی آئے تو فوراً بنی عاجزی کا اقراراور فریاد (وُعا) کرنا کہ اے اللہ! مجھ میں ان مصائب کے برداشت کرنے کی سکت (ہمت ) تہیں ہے۔

غرض بیر که ہرمعاملہ اور ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اورايني عاجزي كااظهار بنده كوكرنا جإبيے اور دُعا كو

معمولی جانتے ہوئے جھوڑنا نہ جا ہیے۔

صفح نمبر 4

معجزہ ہونے ) کی چندوجوہ ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اعتبارے معجزہ ہونے کے دلائل اور بلاغت کے أسرار (وجوہات) کی کوئی حد تہیں۔ آج مقامات حرمري،مقامات بديعي اورمقامات ز خشری...انسانی فصاحت و بلاغت کا شاہ کا ردنیا کے سامنے موجود ہیں مگر قرآن کریم کے ساتھان کتابوں کی کوئی نسبت نہیں، اس میں شک نہیں کہ مقامات بدیعی اورمقامات حرمری میں عجیب طریقنہ سے نادرلغات کو ستجع اورقافیہ کے رنگ میں جمع کیا ہے لیعنی الفاظ ہم وزن ذكركئے كئے ہيں مرقرآن كريم بلكه كلام نبوى الله كام ان کووہ نسبت جیس کہ جو حقیر ذر ہ کوآ فناب سے ہے۔ اہلِ زبان کا اتفاق ہے کہ مقامات حرمری اور مقامات بدیعی معجز ہمبیں۔قادیان کے ایک دِہقان کی دیدہ دلیری (جرأت) ديکھئے کہ وہ اپنے ہزيان (بے ہورہ کوئی) اور تگ بندیوں کے متعلق میہ کہتاہے کہ بیہ میری وحی بھی قرآن کی طرح معجزہ ہے، (حقیقت کیاہے کہ) آیاتِ قرآنيه چوري كرليتا ہے اوراس ميں ايك دولفظ كارة وبدل (تبدیلی) کرکے بے حیائی سے کہتاہے کہ بیمیری وحی ہےاورقرآن کی طرح اس پر بھی ایمان لا نافرض ہے۔ لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ اے مسلمانو! ذراغور کروکہ جب اہلِ زبان کے نزدیک مقامات حرمرى اورمقامات بديعي معجزه تهبيل تو قاديان کے ایک دِ ہقان کاھذیان (بے ہودہ گوئی) کہاں سے معجزه ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو مجزہ ماننے کی اوراس پر بورابوراعمل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے۔ آمين ثمّ آمين ياربّ العالمين = ( رَنِهُ مُحمد طبيب عفی عنه  والمنافق عن الله عن الله عن الله عن الرائع عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الرائع عن الله الرّحين الرّحين و الله الرّحين الرّحين الرّحين و الرّحين الر

الله تعالی فرماتے ہیں کے سوجس نے کی ذرہ مجر بھلائی وہ دیکھے لے گاأے اورجس نے کی ذرّہ مجربُرائی وہ دیکھ لے گااُسے ۔ (الزلزال:8,7) ملک کے جوحالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ، ہر شخص بے چین وپریشان ہے ،بدامنی عروج پرہے ، نظام حکومت میں بدامنی انتہاء کو پیٹی ہوئی ہے، بےروز گاری، مہنگائی ،اشیاءِضرورت کی قلت (حمی) پھیلی ہوئی ہے، بجلی وکیس کی لوڈ شیر نگ، پیرول کی مہنگائی، دھا کے ممل وغارت گری ہے۔ ہر مخص محسوس کرتا ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں، نەمسجدىن محفوظ ہيں، نەعبادت گا ہيں، نە بازار ان کے بہت سے اسباب ہیں اور اسباب بیان کرنے والے بحقیق کرنے والے ،نظرر کھنے والے ، إن اسباب کوبیان بھی کررہے ہیں۔ كچھ قياس آرائياں ہوتی ہيں جن ميں پچھتے ، پچھ غلط بھی ہوتی ہیں۔غیرملکی سازشیں بھی ہیں،اپنوں کی بےوفائیاں بھی ہیں، حکمران ظالم بھی لوٹ رہے ہیں، کوئی کہتاہے

ایجنسیاں ہیں۔
لیکن بہتو ظاہری نظام، ہے ایک نظام اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے
جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔وہ با تیں انبیاء علیم
السلام کے ذریعہ امت کو ہتلادی گئی ہیں۔ہم جو ملک کے
بلکہ تقریباً پورے عالم اسلام کے حالات و کیے رہے

فلاں ملک میہ بم دھاکے کررہا ہے، کوئی کہناہے غیرملکی

آبا وَاجِدَادُو بِیشِ نَهِ آئی کھیں۔

آج ہمارے ملک میں بیاریوں کا کیا حال ہے شاید ہی کوئی گھرایساہوگا جس میں بیار نہ ہو بلکہ کوئی شخص ایسا ملے گاجو بیاری میں مبتلانہیں۔ پچھ چھوٹی بیاریاں ہیں، پچھ بڑی ہیں۔ پہلے ہارٹ فیل (دِل کا دورہ) بھی ہوتا تھالیکن اب بہت سنتے ہیں۔ کینسرجس کوعر بی زبان میں ''مرطان'' کہا جاتا ہے بھی ہوجاتی تھی لیکن اب کتنی میں ''مرطان'' کہا جاتا ہے بھی ہوجاتی تھی لیکن اب کتنی بیس مغرب سب سے پھیلی ہوئی ہے۔ اور فحاشی وعریانی میں مغرب سب سے زیادہ سبقت لے گیا ہے وہاں ایسی ایسی بیاریاں ہیں زیادہ سبقت لے گیا ہے وہاں ایسی ایسی بیاریاں ہیں

اوراکی الی بیاریاں آئی ہیں جو پہلے تعنی تہارے

جن کا بھی نام بھی نہ سنا تھا۔
(2) جوتوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کوقط پکڑ لیتا ہے ،اس قوم میں اشیاءِ ضرورت کی قلت (کمی) پیدا ہوجاتی ہے ۔اس قوم میں اشیاءِ ضرورت کی قلت (کمی) پیدا ہوجاتی ہے۔ہمارا ملک (پاکستان) دوسرے ملکوں کو گندم بھیجا کرتا تھالیکن اب آٹے کا کیا حال ہے کہ لمبی لیکن ہیں۔ پہلے اتنی لوڈ شیڈ نگ نہیں تھی اب کمیں لیکنیں گئی ہیں۔ پہلے اتنی لوڈ شیڈ نگ نہیں تھی اب کیوں ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوگیا اور جب پیٹرول مہنگا ہوتی ہے۔
مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔

المؤل النقى المورد الله المريخ الله المريخ المورد المورد

جوقوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کے افراد برزندگی دیں تو ہمارے ملک کا نظام ہی بدل جائے۔ حدیث میں آتا ہے از کوۃ جس مال میں ال جاتی ہے (1) مال دار برزكوة واجب ہےوہ زكوة تبين تكاليا توبیز کو ۃ اس کے باقی مال کے ساتھ ملی ہوئی ہے بیہ اس باقی مال کوبھی برباد کرکے چھوڑ ہے گی۔ ایک آدمی زکوہ کا سمحی نہیں اس کے باوجودوہ زكوة كيتاب مال دارب كيكن ظاهر بيرتاب كميس زكوة كالمستحق مول أس نے زكوة لے لى تواب أس كا يد مال بھى تباہ وبرباد ہوگا۔ (4) رسول اللہ اللہ اللہ فرمایا''جوقوم اللداوراس کے رسول سے کئے ہوئے عہد کوتوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم براس کے دُسمن كومسلط كرديتا ہے۔آج بيہور ہاہے،ہم نے پاكستان بناتے وقت اللہ اوراس کے رسول بھے سے بیروعدہ کیا تھا کہ شریعت نا فذکریں گے،نعرے لگائے تھے کہ بإكستان كامطلب كيا؟ لآوالله والله الله الكين بم نے اس عهد (وعده) كوتورديا فيرشر عي قوانين اين او پرمسلط كركيے۔بورى قوم نے" دستورِ پا کستان" بنایا کہوئی کام قرآن وستت كےخلاف نه جوگا۔ آلْحَمُدُلِله جمارادستور قرآن وسنت كے مطابق بہت حد تك بيكن اس يول نہیں ہے۔ہم نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد (وعدہ) کوتوڑاجس کی وجہسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے او پر ہمارے جب حكمران الله اوراس كے رسول بھے كے احكام كے خلاف قوانین جاری کرنے لگیں تواس قوم میں پھوٹ یر جاتی ہے، آپس میں جنگ وجدال اور خانہ جنگی جایا کرتی ہے۔اللہ تعالی (ہمیں) پناہ میں رکھے۔ آمین حديث: مسلمان كى بددُ عااوراس كى فراست سے بچو۔ طابع اللطاباء صغیبر 7

کابوجھ بردھ جاتاہے، زندگی بوجھل ہوجاتی ہے، زندگی آسان مہیں رہتی۔جب مہنگائی ومل وغارت ہوگی تو زندگی کا بو جھ بڑھے گا۔ سوال: سارى قوم تو تاجرنبيس كه جوناپ تول ميس کمی کرے بلکہ ملازمت ومزدوری کرنے والے تو ناپ تول میں کی جبیں کرتے؟ **جواب:** وَيُلُ لِّلُمُ طَفِّفِيْنَ ٥ لَأَ الْمُثَلِّكُ اللهُ "ناپاول میں کمی کرنے والوں کے کیے عذاب ہے"۔ وَيُلِّ كَالْغُويُ مَعْنَىٰ بِينُ بُلاكت وبربادي " كهناب تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت وہر بادی ہے و رئيل جہنم کی وادی کانام ہے جواثنی گہری ہے كه اگرجهنم كاويرك كناره سے پھر پھينكا جائے تو جالیس سال میں پہنچے گا۔ توناپ تول میں کمی کرنے والے اُس وادی میں ہول گے۔والدصاحب (حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله)نے لکھاہے کہ جوجرم ان تاجروں کاہے جوناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہی جرم ان ملازموں ومزدوروں کا ہے جو تنخواہ بوری کیتے ہیں اور ڈیوٹی پوری ہیں دیتے۔ حاک الر الان تالی مطلب بيه كمناب تول مي كى كرف والے جس وادی میں جائیں گے، ڈیوٹی بوری نہ کرنے والے بھی اسی وادی میں تھینکے جائیں گے۔ ہے(مرادمسلمان ہیں) تواس قوم سے بارشوں کوروک لیا جاتا ہے اور اکر جانوروچویائے نہ ہوتے تو بارشیں بالكل بند موجاتيں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جوز كوة دیتے بھی ہیں ، بعض نہیں بھی دیتے۔ جتنے زکو ہ دييخ والے (مال دار) لوگ بين اگروه سب زكوة على على ماريق على ول 2010

بسلسله 22 حضرت مولدنا صوفی محمد سر ورصاحب برکانهم اصلاحىمجالس

لكري وروس والنازين العابرين ما

E PONTING مسلفوظ: ایک صاحب نے کسی مریض کے لیے

(حضرت مولنا محمداشرف علی تفانوی رحمه الله سے) تعویذ مانگا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اس

(مریض) کوسخت بخارہے اور بہکی بہکی یا تیں کرتا ہے، تیاردار سمجھے کہ آسیب وغیرہ کاخلل ہے۔حضرت ( تھانوی رحمہ اللہ)نے فرمایا کہ بھائی!اس کا علاج کرو

مرض میں ایباہوا کرتا ہے جبیبا کہتم بیان کرتے ہو۔اگر تحکیم کہہ دے کہ بیاری نہیں ہے وہ وفت تعویذ دینے

کاہے، اگر میں ابھی تعویذ دے دول گا توتم علاج سے بِفَكْرِ مُوجِا وُكِ اورم يض كوضرر ( نقصان ) موكا.

تشريح اس ملفوظ میں حضرت مولنا محمرا شرف علی تھانوی رماللہ نے تعویذ کاموقع بیان فرمایا که تعویذاس دفت دیتے ہیں جب جسمانی بیاری ندمور عیم کهددے کاس کوکوئی جسمانی بیاری

تہیں ہے۔جنات کا اثر ہے یا کسی نے جادو کیا ہے توان دونوں کے لیے تعویز دیتے ہیں۔

SAN TON TON TON TON THE SAN TH

 تعویذ میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ بعض تعویذ وں میں جنّات کا نام لکھ دیتے ہیں وہ جن خوش ہوکر امداد کر دیتے ہیں، یہیں ہونا چاہیے۔

2 تعویذ بے موقع استعال نه کیا جائے مثلاً اگر ہیوی بات مبیں مانتی تواس کے لیے تعویذ کروالوتا کہ بات مانے لگ جائے بیٹھیک ہے۔لیکن اجنبی عورتو ں کے لیے

3 تعویذ کومؤثر بالذات نه جھیں کہ بیتعویذ ہی علاج

كردے گا۔تعويذ توايك تدبير ہوتی ہے، ايك دواہوتی

ہے جیسے دواسے بھی فائدہ ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا ایسے ہی

تعویزے بھی بھی فائدہ ہوتاہے بھی نہیں ہوتا۔ مؤثر بالذّات صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات

بات مانے لگ جائیں پیجائز جیں ہے۔

تعویذنه کراؤ کہ وہ میرے پیچھے لگ جائیں ، وہ میری

جوجاہے کردے اور کوئی چیز مؤثر بالڈ ات نہیں (بلکہ) اسباب ہیں بھی ان کا فائدہ ہوتاہے اور بھی نہیں ہوتا۔

salphanisans تعویز لکھنے ہی میں دن رات لگارہے بیرہارے

ا کابرین کو پسندنہیں۔تعویذ ہوتاہے کہ چھے مہینے،سال میں

بھی بھارکوئی ایک آ دھاتعویزلکھ دیا، بیرتونہیں کہ ایک ہی دن میں100 تعوید لکھنے شروع کردے، اسی کو کمائی كاذر بعير بنالے، بيطريقه غلط ہے۔جو (سخص) ايبا كرتا

(مذکورہ)ان تین شرطول کے ساتھ تعوید لکھدینا جائز ہے۔

ہے اُس میں اگر نسبتِ باطنہ ہو بھی تو (وہ) ختم ہوجاتی ہے۔نسبتِ باطنہ "تعلق مع الله" كو كہتے ہيں ،كم الله تعالى

سے قوی (مضبوط) تعلق ہوجائے اس کو''ولایت'' بھی كہتے ہیں اور'' وصول الی اللہ'' بھی کہتے ہیں۔تعویذ كاطريقه یمی ہے جو بیان کیا، یہ ہیں کہ ہروفت تعویذ ہی لکھتا

رہے ،اسی کوآمدنی کاذر بعد بنالے، ہزاروں روپے اسی سے کھانا شروع کردے بیفلط طریقہ ہے۔

ESECONOMICA PORTION OF THE PARTY OF THE PART

تعوید معمولی چیز ہے اور تعلق مع اللہ (اللہ کے ساتھ تعلق) ونسبتِ باطنه توبر ی اُو کِی چیز ہے۔اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کامقر ب بن جائے ،اللہ تعالیٰ کاولی بن جائے بیتو بہت اُو کی چیز ہے۔تعویز گنڈا کی وجہ سے

المؤل المالية المارك كاقول مي: تم درتے موكه بيركناه مي ميں تو گناه ميں كفرنظر آتا ہے۔ صدورات

اس کوضائع کردینا اچھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ سے تعلق قبر میں کیامعاملہ پیش آیا؟ (حضرت عمر ظیانہ نے) کے مقابلہ میں وُنیا کی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ ایک فرمايابان! بإن فرشة توآئة تق مجھے يو چھنے لگے .... چھوٹی سے چھوٹی نیکی دُنیا بھر کی (تمام) دولتوں سے بہتر مَنُ رَّبُّكُ ("تيراربُكون ہے"؟) ميں نے ايك كو پکڑليا (اور کہا) ميں تمہيں چھوڑوں گاڻبيں پہلےتم بتاؤ ہے۔ بیر میں اپنی طرف سے تہیں کہدر ہا بلکہ روح المعانی میں ایک روایت کے حوالے سے کہدر ہا ہوں۔ مَنُ رَّبُّكُ ("تيراربُكون ہے"؟) حضرت عمر فاروق ﷺ سے شیطان تو ڈرتے ہی تھے، و المادين و المرى مشيره كے داماد بين و اكثر عبدالقيوم أن سے فرشتے بھی ڈرتے تھے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا... صاحب وہ مجھے کہنے لگے ماموں جی! بیرتو بتا ہے ہیہ جو دَعُهُ لِآنَّهُ عُمَرُ الفَارُو قُ سِرَاجُ آهُلِ الْجَنَّةِ -كہتے ہيں ايك نيكى كا ثواب، دونيكيوں كاثواب، دس "بيتوعمرفاروق بين بيتوابلِ جنت كے چراغ بين " نیکیوں کا ثواب،اس (نیکی) کا یونٹ کیاہے؟ لیخی ایک تو پھروہ فرشتے چلے گئے۔ (الانصاف للباقلانی 16/1) نیکی کے ثواب کی مقدار کیا ہے؟ میں نے کہا بهرحال اعمالِ صالحہ کی کوشش کرنی جاہیے، تعویذ گنڈا " نیکی کا یونٹ بوری دُنیا کی دولتوں سے برو هرمے"۔ کے پیچے ہیں پڑنا جا ہے۔ STEED TO THE الله تعالى بميل مي مجه نصيب فرما كيل-آمين نیکیوں کوحاصل کریں ،نیکیاں کمائیں بیدن ہیں نیکیاں کمانے کے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کما موت سے کس کو رُستگاری ہے سکیں گے۔ کروڑ روپیہ دے کربھی ایک منٹ نہیں ملے آج وہ کل ہماری باری ہے كاكراب سُبْحَانَ اللهِ كهدليس\_ايكمنك مين آدمى 60 دفعہ، 100 دفعہ سُبُحَانَ اللهِ كہدليتا ہے۔ آدمی کاجسم کیاہے جس پیشیداہے جہان اب ہمیں کئی منك، كئی تھنے، كئی دِن ملے ہوئے ہیں إن ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کامکان میں نیکیاں کرلیں۔تعویذ گنڈوں کوچھوڑ دیں بعویذ گنڈے خون سے گارا بنایا ایند جس میں ہڑیاں معمولی چیز ہیں ان کے پیھے نہ یدیں بلکہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر قبر میں جائیں۔ نیکیوں سے چندسانسول پر کھڑاہے بیہ خیالی آسان جيب بھی بھری ہوئی ہواورتھیلہ بھی ساتھ ہووہ بھی نیکیوں سے جرا ہوا ہوتا کہ قبر میں جاتے ہی فرشتے کہد دیں کہ موت کی پُرزورآ ندهی جس دم آ کر مگرائے گی اس کو بو چھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس بیمارت ٹوٹ کرخاک میں مل جائے گی 8-MARINE BOOK جيسے ... حضرت عمر فاروق ﷺ کی جب وفات ہوگئی توان مرنے سے مفرنہیں ہے جب اے اکبر! كے صاحبزاوہ حضرت عبداللہ بن عمر دَضِى الله عَنهما بہتر ہے یہی خوشی سے مرنا سیکھو نے خواب میں آپ کی زیارت کی۔ پوچھا: اباجان! الله تعالی کے ساتھ تعلق کی کوئی انتہائیں (اس لیے اس کو بڑھائے)۔ صبوط کھے شریعت شرایات ایم زنته داریال لأزمد سرياه نامهم وممل ، لا مور

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ0 نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَحَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ اللهِ وَازُواجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ اَجُمَعِينَ. وين ميں بيرتين كا كبهت زيادہ اہمتيت ركھتے ہيں دوسر کے لفظوں میں بیرکہا جاسکتا ہے کہ دین میں سب سے مشکل کام اور بروے سے بردے عہدے یہی تین ہیں: 1 انظا واہما خواہ مدرسہ کے ہمم موں یا ناظم یا کسی علاقہ وشہرکے ناظم ہوں یا پھرکسی صوبہ یا ملک کے سربراہ ہوں سب انتظام واہتمام میں شامل ہیں۔جس کا جتنا برا انظام ہوگا اس کواسی کے حساب سے بوچھ ہوسکتی ہے۔ بیہ بردی امانت، دیا نت اور تقوی کا کام ہے لا پروائی سے بات نہ بنے گی۔ عہدہ، کرسی، عرب سے حصول کے لیے بیام کرنا ہوتو میں اینے کیے وُنیاوآخرت میں تباہی وہربادی كاكام بن جاتا ہے۔اس میں بردی محنت بلن،شوق، جذبه خدمت ،خلوص وحسنِ سلوک جیسی چیزیں فوری جا جيش \_اس كام ميں مال كا درست استعال فرائض میں سے ہے، قصداً لا پروائی حرام ہے۔قوم کا پیسہ امانت ہے مشورہ سے درست جگہ ضرورت کے مطابق لگانا واجبات میں سے ہے۔غرباء ومسالین کاخیال ر کھنا اپنول کو بلا وجہتر نیے نہ دیناغرض ہر کام درست کرنا ير تا ہے۔ 2 فتوى ديا دوسراا ہم كام فتوى دينايا مسائل بتانا ہے۔ بیکوئی معمولی کام نہیں بہت اُو نچے

درجه کا کام ہے۔اس میں لایرواہی،مرضی کامسکلہ، یا

علم علم أرج

جودِل میں آیا کہد دیا، اپنی طرف سے بتادیا تحقیق نہ تھی یاسی سنائی بات آ کے چلادی بیطریقه کسی مفتی صاحب، عالم دین کے لیے درست تہیں۔تو عوام میں جوعالم نہیں وہ اپنی طرف سے رائے ومسکلہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مثلاً ٹرین میں ہردوسرا محص مفتی بنابیٹھا ہوتا ہے کہ' جی چکتی ٹرین میں جدهرمرضی منہ كركے بيٹھ كرنمازير الينا درست ہے '۔حالال كه بدمسکلہ غلط بتلایا جاتا ہے۔ قیام فرض ہے اس کی چھوٹ شر لیت وے سکتی ہے مگر تہیں دی ۔ جیسے شریعت نے (ساڑھے تترکلومیٹر کے) سفریرنماز جار فرض کے دوکرد ئے۔کسی فرض میں چھوٹ یا واجب میں گنجائش (جیسے دورانِ سفر) جماعت کی چھوٹ ہیہ شریعت کاکام ہے ۔ پھراینے اندازہ کے مطابق كوشش كركے قبلہ كی سمت درست كر کے نمازشروع كرنا ضرورى ہے۔ ٹرين، ہوائی جہاز، ستى ميں کام نماز پڑھانا ہے۔ بیکام ہربندہ ہیں کرسکتا، بہت ذمته داری واحتیاط کا کام ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے نماز، امامت، وضوء کے تقریباً دوسومسائل بادہونے جاميش - ہرداڑھي رکھنے والا بندہ جي امامت تھوڑا ہي

کھڑے ہوکر فرض نماز پڑھنا ضروری ہے جاہے وہ چل رہے ہیں یابیسواریاں رکی ہوئی ہیں۔اورسی چلتی بس وغیرہ میں کھڑ ہے ہو کر بھی نماز پڑھنا درست نہیں بیٹھ کر کیسے درست ہوسکتی ہے۔بہرحال مسائل میں بروی احتیاط، حاضر دِ ماعی، درست مسئله معلوم ہونا وغیرہ بہت ضروری ہے۔ 3 المت کرانا تیسرااہم

تخنول سے اُو کی ہو، داڑھی جاراً نگل سے کم نہ ہو،

بقيه ..... 1210 بد

کرا سکتا ہے۔حروف کی ادا لیکی درست ہو، شلوار

صفح نمبر 10

الله تعالی جل شانه سے ہمیشه اُن کافضل ہی ما تلکئے۔ الادم م

قارئين كرام كے مراسلوں سے مزين

عسله عدشريف طارق اودمرال " شرح احیاء "میں ان لوگوں کی فہرست میں جو

قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے میں رہیں ے، ان لوگوں کو بھی شار کیا ہے جومسلمانو س کے بچوں كوقرآن ياك كى تعليم دينے ہيں۔ نيزان لوگوں كو بھى شارکیاہے جو بچپن میں قرآن مجید سکھتے ہیں اور برا بے ہوکر تلاوتِ قرآن یا ک کااہتمام فرماتے ہیں۔

طالر العان، چاوال

حديث: ايك شخص نے نبي كريم بھاسے عرض كيا: يارسول الله على والدين كا أن كى اولاد يركياح بي ي

آپ ایس نے فرمایا کہ 'وہ دونوں تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہیں"۔ (مشکوة س:421 بحوالدابن ماجه)

لعني والدين كي خدمت كركتم جنت جھي حاصل كرسكتے ہواوران کی نافر مانی کر کے تم جہنم بھی کماسکتے ہو۔

موسله. عارف السين، خان بيله والشركي كي محصرين والشركي كي محصرين

حضرت جنید بغدادی رحمه الله کاایک مرید تھا۔اُس نے ایک خوب صورت لڑکے کودیکھا، کہنے لگا حضرت! بیہ

لركاغيرمسكم ہے كيابيہ بھى جہنم ميں جائے گا؟ انہوں نے

فرمایا لگتا ہے تونے اُسے یُری نظرسے دیکھا ہے اب اس كاوبال جھ يرضرور يرك گا۔وہ حافظ قرآن تھااس ايك

عاعم ارچ

نظر کی وجہ سے قرآن مجید بھول گیا۔ (خطبات فقیر)

BEVELIE

معسله: بنتِ خان اكبر، بيثاور حضرت ابوقلابه ﷺ فرماتے ہیں بازار میں دوآ دمیوں کی

آپس میں ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے

كہا: لوگ اس وقت (الله كى يادے) غافل ہيں، آؤ!

ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں چنال چہ ہرایک

نے ایمائی کیا، پھران دونوں میں سے ایک کا انتقال

ہوگیا، دوسرے نے اسے خواب میں دیکھا وہ کہنے لگاممہیں معلوم ہے کہ جب شام کوبازارمیں ہاری ملاقات ہوئی تھی (اورہم نے اللہ کویا دکر کے اس سے

مغفرت طلب کی تھی) تواللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہماری مغفرت كردى تقى \_ (حياة الصحابة 343/3)

والا الله الوعبدالله المور الماشر في الا مور

حضرت لقمان محيم رحمه الله نے اپنے بينے! كودانائى كى بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ "اے بیٹے! جب معدہ کھانے

سے بھرجائے تو فکر سو جاتی ہے (لیمنی انسان پر سستی طاری ہوجائی ہے اور وہ غور و فکرکے قابل نہیں رہتا)اورد نیاوآ خرت کی فکرختم ہوجاتی ہےاور حکمت گونگی ہوجاتی ہے( لیعنی باطنی حکمت ودانائی کی باتیں سوچی

اور کھی نہیں جاسکتیں) اوراعضاءعبادت کرنے سے سُست بوجاتے ہیں۔ (احیاءالعلوم 71/3)

المرممين المحالة الوعبدالله، الوعبدالله، المور

جا ہل کے سامنے عقل مند کی دلیل۔

مال دار کے سامنے غریب کی۔

خیالات کی دُنیا پرکسی کی حکومت اورز ور \_ ..... 0

ظالم كے سامنے كوئى جبت ودليل\_ موت کے سامنے کوئی حکمت

• سبريانت کي دوکان

صفی نمبر 11

حديث: الله كو سي بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ الله كالى

San Contraction of the Contracti صرسله مولناسير محرآ فنأب شاه صاحب، لا بهور بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ موجودہ دور کے اندر جتنے اسباب اور وسائل انسان کی آباد کاری اور فلاح وترقی کے لیے استعال ہور ہے ہیں اِس سے زیادہ اسباب اس اشرف المخلوقات (انسان) کو تباہ وبربادكرنے كے ليے استعال ہورہے ہیں۔مثلاً اگربيہ انسان بھارہے تو علاج کے لیے ایک تمبر دوائی میسر تہیں کیکن جب اس انسان کوتابی وبربادی کی اندهی وادی میں دھکیلنا ہوتا ہے تو ایک تمبر بم دستیاب ہوتے ہیں جن كانشانه كاركراورسوفيصد درست موتاب فجرنتيجه ميس جوتبابي وبربادى اور بلاكتيس دريش موتى بي الأمان وَالْحَفِيظ اس بدامنی اور دہشت گردی کاحل کیا ہے؟ اس کا جواب تلاش كرنے سے پہلے اس كے اسباب كو تلاش كرنا جا ہے که بیربدامنی اور د مشت گردی کیوں پیدا ہوئی ؟ اب اگر اسباب معلوم مو گئے تو ازخوداس کاحل بھی معلوم ہوجائے گا۔ موجودہ بدامنی کی سب سے بردی اور اہم وجہ ہمار ااجتماعی طور بر اينے خالق (الله تعالی ) کی معرفت ،اپنی پيدائش کا مقصد بھولنااور دین کوصرف آخرت کی بھلائی کا ذریعہ سمجھ کر بے دینی اور مادہ پرستی کی راہ پر چلنا ہے۔" خالق کی معرفت اور مقصد پیدائش" کا سمجھنا ہمارے کیے ضروری ہے اس لیے کہ اگر چکی اینے محورومرکز کے گرد مھومتی رہے تو مقررہ مقصداور ضرورت کو بورا کرتی ہے ورنەفساد كاذرىعەبن كرىتاه وبرباد ہوجاتی ہے۔اب شايد كه بيربات مجهم أجائ كمعرفت اليي كيول ضروري ب اورمقصدِ پیدائش کومدِ نظرر کھنا اہمتیت کا حامل کیوں ہے؟ علم على مارج

معرفتِ الهميدايمان كى ترقى كاسبب اورذر بعيه باور مقصدِ پیدائش کومدِ نظرر کھناا بی بقاکے لیے ضروری ہے۔ اب ایمان وتفویٰ کی اہمیت کوملاحظہ فرما تیں!ارشادِ باری تعالی ہے کہ 'آگرستی والے ایمان کے آتے اور تقوی اختیار کرتے توہم ان برآسان کی اور زمین کی برلتين كھول ديتے۔ (الاعراف:96) اب نه صرف ابلِ بإكستان بلكه ابلِ اسلام اكرايمان اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرلیں توبیہ برکات ان کے لیے بھی أترسكتي بين باقى رہاكہ وِين كى كيا اہميت ہے تواس كوايك مثال سے مجھیں "حکیم الاسلام قاری محرطیب صاحب رحمہ الله 'فرماتے تھے کہ دین کی مثال رسی کی سی ہے اور جانور دوسم کے ہوتے ہیں: ایک جانوروہ جوہروفت آزاد پھرتے ہیں وہ باوجود قیمت رکھنے کے قیمتی جانور میں شارتبیں ہوتے بلکہ ہر کوئی ان کومشقِ ستم بنا تا ہے اور مارتا پٹیتاہے اور دوسراوہ جانورجس کے گلہ میں مالک کی رسی ہو اورا يك طرف بندها موامو، اگركوئي مارنا تو در كنار باته بهي لگانا جا ہے تواس کے مالک کوغضہ آتاہے کہ بیرمیرا جانورہے۔ای طرح جوانسان دین کی رسی کو گلہ میں ڈال لے اور نفس اور خواہش کی آزادی کو ختم کر لے توجب اس كوكوئى مارے يا ہاتھ لگائے گاتو "الله عرد وجل" خودمقابله برآجاتے ہیں (لینی اس کی حفاظت فرماتے ہیں) کہ بیہ تومیراغلام ہے۔ پس اگر ہمیں ملک سے بدامنی اور دہشت گردی کامل خاتمہ کرنا ہے تو گنا ہوں سے معافی ما تک کرممل اورسوفی صدرین داری اختیار کرنا ہوگی۔ اور ہروفت اللہ تعالیٰ سے ملک وملّت کی عافیت وحفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔مثلاً گھرسے نکلنے کی دعا پر حفاظت کاوعدہ ہے اس کا اہتمام کریں اور آیتِ الکرسی كالجهى ابتمام كريس اور كنابول مصمعافي بهى ما تكتے رہيں۔

حدیث: اپناممل خالص کرتھوڑ اسابھی تجھے کافی ہورہے گا۔ دھی اپناممل خالص کرتھوڑ اسابھی تجھے کافی ہورہے گا۔ دھی ا

موسن موانا محرطيب الياس صاحب، لا مور بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ الله تعالى نے ارشادفر مایا'' بیروُ نیا کی زندگی توایک تھیل تماشاہے بے شک آخرت کا گھر وہی حقیقی گھرہے، كاش! كدوه جان ليت" - (العنكبوت: 64) بیدُ نیا کی زندگی عارضی زندگی ہے جوعم اورخوشیوں کواسیے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ۔ زندگی لطف بھی ہے، زندگی آزار بھی ہے سازوآ ہنگ بھی ہے ، زنجیر کی جھنکار بھی ہے زندگی دِید بھی ہے ، حسرتِ دیدار بھی ہے زہر بھی آبِ حیات لب و رُخسار بھی ہے زندگی دار بھی ہے زندگی دل داربھی ہے کیکن یہاں کامیاب وہی ہے جوخوشیوں کے ساتھ ساتھ م پر بھی راضی برضار ہے۔ ۔ اے پیر از آخرت غاقل مباش يا متاع ايل جهال خوش دل مباش در بليات جهال صبّار باش! گاهِ نعمت شاکرِ جبار باش! " اے سٹے! فکر آخرت سے غفلت میں نہرہ،اس جہاں کے سامان زینت سے ول مت لگا،ونیا کے سردگرم پرراضی به رضاره اور ہمیشه خدا کی تعتوں کا شکر کرتارہ''۔ بیہ عارضی زندگی خدا کی یادہی میں صرف عَلَمُونِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

(خرج) ہونی جاہیے۔ بقولِ شاعرے زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا بیسبق سارے زمانے کو دیئے جاتا ہوں دُنیا کی زندگی کا ہرجا تاسانس نیکی میں صرف فرصتِ زندگی بہت کم ہے عینم ہے ہے دید جو دم ہے نى كريم الله نے فرمايا اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّاعَيْشُ الْأَخِرَةِ . ( بخارى وسلم ) "اےاللہ!زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے"۔ اس دنیا کی زندگی میں روزوشب ہونے والے انقلابات (تبدیلیاں) ہارے لیے دلیل اور نمونہ ہیں کہ ہاری حالت بھی بدل جانے والی ہے کہ بیرعارضی زندگی ختم ہوجائے گی پھرآخرت کی اصلی حقیقی، نختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ ۔ اک دن جانا ہے ہم نے چھوڑ کر سب کو عکیم لحہ لمحہ بات بیہ سمجھا رہی ہے زندگی لین عجیب بات ہے کہ دُنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن اس سے جانے کو کوئی تیار ہی جبیں۔ ۔ عجب سے زندگی کی قیر ہے دُنیا کا ہر انسال رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے ۔ کون ایبا ہے تہیں ہے جس کو خبر پھرجوغفلت ہےتو بید ُ نیا کا ایک دستور ہے بہرحال وُنیا کی اس زندگی میں انسان جو بوتاہے وہی آ کے آخرت کی زندگی میں کائے گا، ہمیشہ کی خوشیاں ياعم،آرام (راحت) يا آلام (تكاليف) اور،رحمتين یاز متیں، روشنیال یا تاریکیال، جزایاسزا۔ ظالم! ابھی ہے فرصتِ توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنجل گیا

1 Bassin Berlin Charles and the second هوهد جناب محمراتهم معاوبيه صب وروه اساعيل خان بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ کوئی باپ اپنے بیٹے سے ،کوئی استاذ اپنے شاكرد سے اوركوئى ين اينے مريدسے كهددےكد فلال كاكى وجهسے تيراميرے ساتھ كوئى تعلق نہيں، تو بيٹا جب تک والدکوراضی نہ کرے اس کو قرار نہ آئے ، شاگر د جب تک اینے استاذ کومنانہ لے اس کو چین نہ آئے، مريد جب تك ايخ ينتخ كومطمئن نهكر ياس وفت تك اس کود نیااند هیر نظرائے۔ الب غور سيحة! كه يهال توامام الانبياء على فرمار ہے ہيں كما كرميراأمتى فلال برائى كاارتكاب كرے تواس كا ميرے ساتھ كوئى تعلق تہيں (اس كايدمطلب نہ جھنا جا ہے كهاس گناه كامرتكب دين سے خارج ہوجاتا ہے بلكه مطلب سے کہ ان اُمورکام تکب راہ ہدایت سے اعراض كرنے والا اور نبي التكنيخ كوناراض كرنے والا ہے)\_ للندابيسو چناجا ہے كەدرج ذيل احاديث ميں جواعمال ذكركئے کتے ہیں کیاان اعمال کی وجہ سے کہیں نبی کریم علاسے ہارالعلق تو جہیں ٹوٹ رہا۔ اگرابیا ہے تو فوراً ہمیں اپنا قبله درست كرناج بياورنبي كريم الله كالعلق ونسبت والی تھنی چھاؤں میں زندگی بسر کرنی جاہیے۔ حضرت موللنا محد منظور نعمانی رحمه الله فرمات بین که حدیث كے مطالعہ كے سلسلہ ميں بيد خيال ركھنا جا ہيے كہ وہ

خالص علمی سیروتفری اوراضافهٔ معلومات کے طور برنہ ہوبلکہرسول اللہ بھے سے اپنے ایمانی ربط کوتوی اور تازہ كرنے كے ليے اور عمل كرنے اور ہدايت كے حصول كى (معارف الحديث) نیت سے ہو۔ SOPPERSONAL STREET حضرت ابن عمرد ضِي الله عَنْهُمَا سے روایت ہے جس محص نے ہمارے غیرے مشابہت اختیار کی وہ ہم سے تہیں ہے۔ یہودونصاری کے ساتھ مشابہت مت اختیار كرو\_ (كنزالعمال 54/9 بحواله ترمذي) حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عَنْهُمَا عدمنقول ب: وہ میں سے ہیں جوغیر کے طریقوں پڑمل کرے۔ (كنزالعمال 121/1) اس مدیث یاک میں نبی یاک بھے نے فرمایا جو ہمارے طریقوں (سنتوں) کو چھوڑ کرکے غیراقوام کی تہذیب وتمد ن اپنائے وہ ہم میں سے ہیں ہے۔ ایک اورروایت میں ارشاد فرمایا احتوں میں احمق ترین اور كمراى كے كر سے ميں سب سے زيادہ دھننے والى وہ قوم ہے جواینے نبی کی تعلیمات سے اعراض کر کے دوسرے نبی کی تعلیمات کی خواہش مند ہوجائے اورخود دوسری اُمّت میں شامل ہونا پیند کرے۔ ( كنزالعمال ج1 بحواله ديلمي ) SOFTEN STREET حضرت ابو ہریرہ کھی سے روایت ہے کہ: وہ مخص ہم میں سے ہیں جو قرآن مجید کوسنوار کرنہ پڑھے۔ ( كنزالعمال 301/1 بخارى) ایک دوسری روایت میں ہے ہر چیز كاايك زيور مواكرتا ہے اور قرآن مجيد كازيور بہترين اور عده آوازے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ (انجم الاوسط 293/7) عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

app The most of the same of th SOPTIME TO THE حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے: وہ ہم حضرت ابو ہریرہ علیہ سے روایت ہے: وہ محص عاری میں سے جبیں جو ہمارے بردوں کی عز ت، چھوٹوں پر جماعت میں سے تہیں جس نے کسی کی بیوی کوشو ہر کے رحم (ندكرے) اور عالم كوند پہنچانتا ہو۔ خلاف ما غلام كوآ قاكے خلاف بعر كايا۔ (كنزالعمال 69/3 بحواله مستداحمه) ( كنزالعمال 218/3 بحوالداني داؤد ) Saft The 800 Fron حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے: وہ محض ہم میں حضرت ابن مسعود الله سے روایت ہے: جس نے ہمیں (مسلمانوں کو) دھوکہ دیاوہ ہم میں سے ہیں ہے، مکروفریب سے جیس جوملاوٹ کرتاہے۔ ( کنزالعمال 10/4) دوزخ میں (لے جانے کا سبب) ہے۔ SOP TON TON ( كنزالعمال 218/3 بحواله طبراني ) حضرت عمران بن حصین ﷺ سے روایت ہے وہ مخص ہم app Baragon سے تہیں ہے جس نے شکون لیایا اس کے کیے شکون (بدفالی) حضرت علی اللہ سے روایت ہے: جس نے مسلمان کو كيا كيايا كهانت (غيب كى بات بتانا) كالمل كياياس دهو كه ديايااس كونقصان پہنچايااس سے مكر كيا وہ ہم ميں کے لیے جادو کیا گیا۔ (کنزالعمال 49/10 بحوالہ طرانی) سے بیں۔ ( کنزالعمال 218/3 بحوالہ الرافعی ) September 1979 aps rough (Real)) of the حضرت ابن عمر رَضِى اللَّه عَنْهُمَا سے روایت ہوه حضرت جبیر بن مطعم الله سے روایت ہے: اس محص سے عورت ہم میں سے تہیں جومردوں کی مشابہت اختیار ہمارا کوئی تعلق نہیں جوعصبیت کی طرف دعوت دے اور نہ كرے اور وہ مردہم میں سے بیس جوعور توں كى مشابہت اس کا کوئی تعلق ہے جوعصبیت پرلڑ سے اور نہاس کا جس کی اختیار کرے۔ (کنزالعمال 139/15) عصبيت برموت آئے۔ (كنزالعمال 204/3 بحوالداني داؤد) app Robbigation SOP TO STORY حضرت ابوموسیٰ اشعری عظید سے روایت ہے جو محص حضرت الس الله سے روایت ہے: وہ ہم میں سے ہیں مصیبت و پریشانی کے وقت چلائے ، سر منڈوا نے جوجھوٹوں پرشفقت اور بردوں کی عزت نہ کرے۔ اور کریبان مچاڑے مارااس سے کوئی تعلق تہیں ہے۔ ( كنزالعمال 69/3 بحواله ترندي) ( كنزالعمال 258/15) apple Colon Res بہت خوش نماہے یہ بنگلے تمہارے حضرت الس ﷺ سے روایت ہے: وہ ہم میں سے ہیں یہ ملوں کے جھرمٹ یہ رنگین نظارے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت، بردوں کی عربت منیکی کا حکم ارے جی رہے ہویہ کس کے سہارے اور برائی سے منع نہ کرے۔ (کنزالعمال 69/3 بوالدمندِ احمد) كەمرنے سے پہلے ہوجائيں گےسب كنارے 

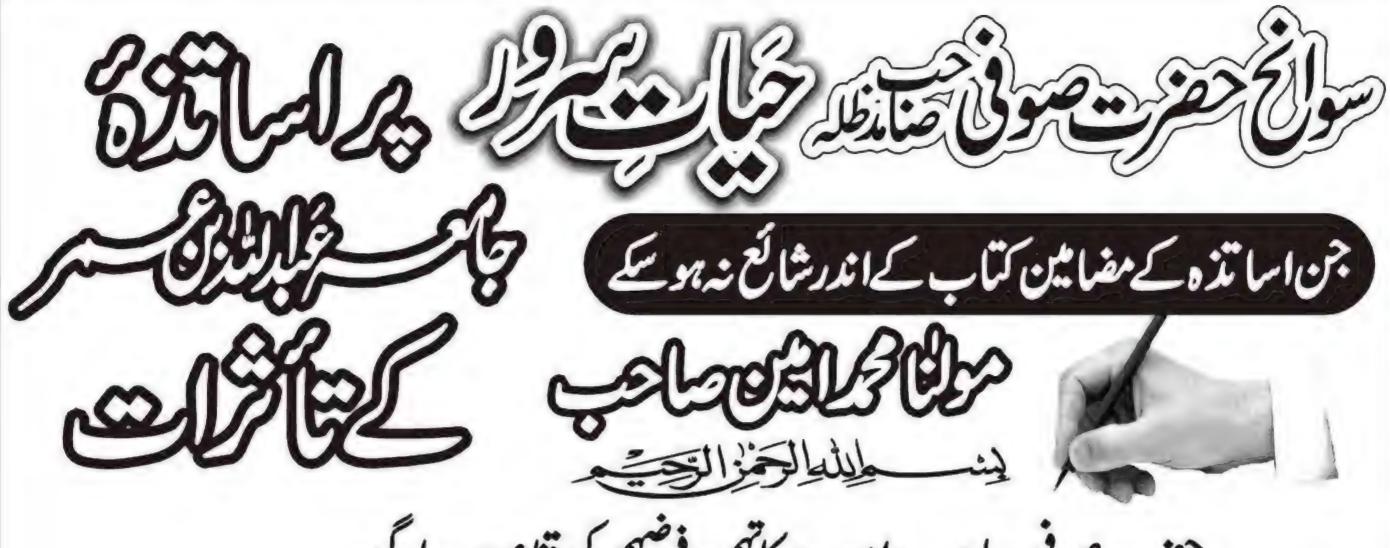

حضرت صوفی صاحب دامت برکاتهم و فیوضهم کی قناعت،سادگی، مستقل مزاجی واستقامت،معاملات کی در شکی نظم وضبط خصوصاً تدریس کے اوقات کی پابندی ہم جیسے نالائقوں کے لیے قابلِ عبرت ہے۔اور بیرکتاب (حیات ِسرور) ہمارے لیے تعمیق ہے۔

### المالي ال

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ٥

مولنا محمر عتيق الرحمن صاحب كي سترهوين تاليف "حياتِ سرور"

ماشاء الله بهت ساری خوبیول برشمل ہے،جن میں سے چند بین ا

- سيكتاب حضرت الشيخ دامت بركاتهم كے حالات زندگى كاخلاصه بـ
  - مرعنوان ایک مستقل نصیحت ہے۔
- عظرت الشیخ دامت برکاتهم کے بعض اساتذہ اور مشائخ رحمهم اللہ کے ذکر سے بیرکتاب تذکرۃ الاولیاء بن گئی ہے۔
- و مضامین کی کشش جہاں مؤلف موصوف کے اخلاص کی ترجمانی کررہی ہے وہاں اہلِ ذوق کومل کی جو سے مصابیت کی کشش جہاں مؤلف موصوف کے اخلاص کی ترجمانی کررہی ہے وہاں اہلِ ذوق کومل کی جو سے مصابیت کے مصابیت کی مصابیت کی مصابیت کے مصابیت کی مصابیت کے دورہ کی مصابیت کے مصابیت کی مصابیت کے مصابیت کی مصابیت کے مصابیت کی م
- و مبالغہ سے پاک ہے جو پھے حضرت الشیخ دامت برکاتہم کی عملی زندگی میں دیکھادہی کتاب میں مذکور ہے۔
  - اس کتاب کو پڑھنے والا ہوں محسوس کرتا ہے جیسے شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو۔
- مضامین کی ترتیب،عمرہ کتابت،اعلی کاغذاور مزین ٹائٹل نے کتاب کے کشن کوچارچا ندلگادیئے ہیں۔
  - الشیخ دامت برکاتهم کے طرز تدریس اور طریقۂ اصلاح خلق میں خواص کے لیے بہت بڑی
     راہ نمائی موجود ہے۔

یہ کتاب لکھ کرمولنا صاحب مدظلہ نے اہلِ ذوق حضرات پر بہت بڑا حسان فرمایا ہے۔ وُعاہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانداس کتاب کومؤلف کے لیے سعادتِ دارین کا ذریعہ بنائے اور قارئین کرام کواس

سے جر پوراستفادہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین





ا کیسمر دِقلندر کے ایثارووفا کی داستان ہے۔ایک ایک جملہ فاصل مصنّف کے در دِدل کاعظا س اوراُس برادب کی جاشی سونے برسہا کہ ہے۔

ارباب مدارس وخانقاه ،نوخاسته مدرسين اورنوجوان سل كوحضرت صوفی صاحب مُدَظِلُهُ كعزم و ہمت سے آشنا کرنے کے لیے ایک مفید کتاب جو ملی جذبہ اُبھار نے اور دینی تقاضوں پھل کرنے میں قابلِ تقلیداورروش چراغ کا کام دیتی ہے۔

### Caparagrang Spills of the

حضرت صوفی صاحب مُدَّظِلُهُ الْعَالِیٰ کو الله پاک نے برسی خوبیوں ،عمرہ صفات مثلاً علمیت ، رُوحانیت ،تفویٰ ، طهارت،عبادت،ریاضت وغیرہ سےنوازاہے۔حَبابِ سرور میں اِن صفات کو بہخو بی اُجا گرکیا گیاہے۔ مدير ماه نامه علم عمل لا ہور كى جانب سے حضرت صوفی صاحب كے متعلقین كے ليے بير كتاب خصوصاً اور عام ساللین کے لیے عموماً ایک بہترین تحفہ ہے۔

الثدنعالي جل شانه إس كتاب كومؤلف كحق مين ذخيرة آخرت بنائيس- تمين شه تمين

### مال المراق ا

حياتِ سروركتاب مصلح الأمّت نمونهُ اسلاف، ولي كامل، شيخ الحديث حضرت مولنًا صوفي محمر سرور صاحب دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ كَي سواحُ (حالاتِ زندگی) يرمشمل ہے۔جس كوحضرت كے لائق فرزندمولنا محمنتي الرحمٰن صاحب نے بری عرق ریزی اور جال فشانی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اور حضرت صوفی صاحب دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ کی تقوی سے بھر پورزندگی پرروشنی ڈالی ہے۔اس کتاب کے مطالعہ سے ایک فرشتہ صفت انسان کی صورت سامنے آتی ہے جو کہ کمل ایک حقیقت پر مشتمل ہے۔ حضرت کی شخصیت کے ساتھ کمل مطابقت رکھتی ہے۔ مبالغہ آرائی سے ممل پر ہیز کیا گیا ہے۔ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ کتاب کی طباعت بھی اعلیٰ ہے اور کا غذ بھی بہترین ستعال کیا گیا ہے اور قیمت بھی نہایت مناسب رکھی گئی ہے تا کہ ہر محض اس سے آسانی سے الله تعالی کتاب کونافع اور مقبول بنائے اور دِین کی اشاعت کا ذریعہ اور مؤلف کے لیے ذخیر ہ آخرت بنائے۔ آمین

اصلای تعلق کے بغیر زندگی بغیرانجن کے دھکے سے گاڑی چلانے کی طرح ہے۔ لکھی ہے

## تاب "مناجات مقبول" كاتارن ك

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ اللهِ وَازُواجِهِ وَاصْحَابِهِ وَآتُبَاعِهِ آجُمَعِينَ. تحكيم الأمت مجتز دالمكت حضرت مولنا محمدا شرف على صاحب تفانوي نؤرالله مرقده كوالله تعالى جل شانه نے جوبلندیا بیمقام عطافر مایاوہ سب برواضح ہے۔ جهال الله تعالى جل شانه نے حضرت عليم الأمت رحمہ اللہ سے بوے بوے کام کیے وہاں پر "مناجاتِ مقبول" كتاب كى تاليف ب حد عظيم، انمول شاہ کار ہے۔ پوری کائنات میں تمام انسانیت کے لیے تا قیامت عظیم احسان وتحفہ ہے۔ اس کتاب کی تعریف کے لیے ڈھونڈنے سے بھی الفاظ ہیں مل سکتے اور اس کتاب کو پڑھنے کی جولد ت ہے دُنیاجہاں کے کسی کونے میں ایسی لڈت نہ مل سکے گی کیوں کہ اِس میں قرآنی آیات (وُعائیہ) اور احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی تمام چھوٹی بڑی دُعاوَں کوجمع کردیا گیاہے۔ گویااِس چھوٹی سی کتاب میں قرآن بھی ہے اور احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ بیکتاب ہر گھر کی نہیں بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اِس چھوتی سی کتاب کی سات منزلیس بنادی گئی

ہیں، ہرمنزل پر دِن لکھ دیا گیاہے کہ اِس دِن بینزل یرده لی جائے، بیضروری نہیں۔کوئی سخص ایک دِن یا دودِن میں ساری کتاب بھی پڑھ سکتاہے۔ لینی جس دِن کی جومنزل لکھی ہے اُسی دِن اُس منزل کو پڑھنا ضروری نہیں۔ بلاناغہ پڑھ کے ويكھئے! مزہ نہ آئے تو چر كہتے۔ یا کتنان کے ہرشہر کے مکتبول (دینی کتابول کے ملنے کی جگہوں) سے بیکتاب "مناجاتِ مقبول" باآسانی سے ل جاتی ہے۔ اذراه كسرم! إس كتاب كويبلى فرصت ميس خريديئ اورخود بھي پر ھيے اور اينے بچول كو بھي يرف كے ليے كہيے۔ يوض ميں لطف آئے تو

مدىر ماه نامه علم عمل ، لا موركے ليے بلااستحقاق و بلاعذاب بخشش كى دُعافر ماد بجئے \_شكر بير

نوت: بركتاب چوئ برا برسائز مين مع ترجمه اور بغیرتر جمہ کے بھی مل جاتی ہے۔

الله تعالی ہمیں پڑھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ آمِيْنَ ثُمَّ آمِيْنَ وَاخِرُ دَعُولَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللَّه تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

وَّالِهِ وَازُوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ اَجْمَعِيْنَ \_

(أفدي ماهنامه علم على الامور

## إرشادات اكابر

موللنا محمرغاروق صاحب

and the transmission of th تحكيم الأمت حضرت مولنا محمدا شرف على تفانوي رحمه الله كا ارشاد ہے كەذكرىي كوئى مزے كاطالب ہے، كوئى

وه نفسانی کیفیات ہیں اور مطلوب روحانی کیفیات ہیں۔

نفساني كيفتات اورجوش وخروش يجه عرتبيس ركهت بيسان

دائمی ہوتی ہے(ہمیشہرہتی ہے)۔کام میں لکنا جا ہے یہ

لد ت بھی حاصل ہورہی ہے یا جیس؟ اورنہ و یکھنے کی

کوجس کے سپر دکیاہے اُس پر بغیراعتاد ( بھروسہ ) اور

جب جانے والا بيكهد باہے كه كام جور باہے بس اطمينان

صاحب رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں ایک انگریز آیا اور

اس نے کہا کہ ہم شملہ پہاڑی پر کیمیا کی ایک بوتی کی

تلاش میں آئے تھے مرنہ ملی، چوں کہ ہندوستان میں

آئے تھاس کیے آپ کی خدمت میں بھی زیارت کے

کیفتیات کاطالب ہے، جن کیفتنوں کےلوگ طالب ہیں

نفسانیات کے دریے ہونے کی ضرورت نہیں ہے سے

کے ختم ہونے کے بعد پھرروحانی کیفتیت بردھتی ہے البتہ

د یکھنے کی ضرورت جہیں ہے کہ کیفیّات بھی ہیں کہ جیں،

ضرورت ہے کہ مجھ ہوا کہ ہیں؟ میں کہنا ہوں کہا ہے

انقياد (اطاعت) اوراعقاد كئے كام نہيں چل سكتا

كرناجا ہيے۔ (ملفوظات عليم الأمت 100/1)

SAMANA TENGRAPS

حضرت مولنا رشیداحمر گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كه شيطان بزرگول كو بھى بيد دھوكه ديتاہے كه كيميا سيھ

لوحلال ملے گا۔اس کے بعدارشادفر مایا کہشاہ احمرسعید

کیے حاضر ہو گئے، یہاں سے جب واپس جاؤں گا تو ا گرمجت اولیاءالله نه موتو کم از کم ان پرانکار بھی نه موسط الکھی الکھ

اینے استاد سے پھراچھی طرح اس بوئی کاحال دریافت کروں گا''۔شاہ صاحب نے انگریز کابی خیال دوركرنے كے ليے فرما يا كہتم اتنى دورسے آؤاوركہيں

پھرند ملے تب؟ اس انگریزنے جواب دیا کہ کب تک نہ ملے کی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ -بیان

كرشاه صاحب كي نسونكل پرا اورايين مريدول كي

طرف مخاطب ہوکر فرمایا'' ویکھنا! دنیا کے کیے اس کی کتنی

اعلی محبت ہے اورتم لوگ برس ، چھ مہینہ میرے پاس رية موتو كهتي مو مجه حاصل نه موا- (ارشادت كنگوي ص 62)

Baron Bar حضرت عتبه بن عامر رحمه الله فرماتے ہیں جب

انسان كاظاہروباطن مكسال (ايك) ہوجا تاہے تواللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بیرسچ کچ میراسچا بندہ ہے۔ (أخلاق سلف ص27)

STORE CARRIENTED حضرت مولنا تحكيم محمداختر صاحب دامت بركاتهم كاارشاد

ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے کامل ایمان اس سخف کاہے جس کے اُخلاق اچھے ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں ہیہ ہے کہ جوزیادہ عبادت گذار، زیادہ مج اور عمرہ

كرتا ہے، زيادہ سبيح وظيفے پڑھتاہے اس كاايمان كامل ہے مگر سرورِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادمبارک ہے کہ

جس کے ' اُخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زياده اعلى اوراكمل موتائے " (مشكوة بحواله الى داؤدس: 432)

اعلیٰ اَخلاق نہ ہونے کی ہونے کی وجہ سے کم گھرانے ہیں جوسکون سے رہتے ہیں ورنہ کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں بیکم کی طرف سے زیادتی ہے،

کہیں کسی اور کی طرف سے زیادتی ہے۔ بيسب ايك دوسرے كے حقوق كاخيال ندر كھنے كى

وجهسے ہے۔ (ماہ نامہ الا برارس 18)

صغینبر19

صحابه كرام كى پاكيزه زندگياں حطرت ميدر رضيعية وكازيد موللنا محمر شريف صاحب، لا هور نام ونسب: نام سعيد، كنيت ابوالاعور، والدكانام زيد اور والده كانام فاطمه تفاحضرت سعيدبن زيد كاسلسلة نسب "كعب بن الؤى" يرنبي كريم الله سے اور ودنفیل" پرحضرت عمر الله سال جاتا ہے۔حضرت سعید الله کے والدان سعادت مند بزرگول میں سے تھے جن کی آتھوں نے اسلام سے پہلے ہی کفروشرک کےظلمت کدہ میں توحید کا جلوہ دیکھا تھا اور ہرشم کے سق وفجور (گناہوں) یہاں تک کہ شرکین کے ذبیحہ سے بھی بچتے رہے تھے۔ قبوليت اسلام: جبرسول الشهان دين حنیف کود نیا کے سامنے پیش کیااور دعوت توحید کا آغاز کیا تو گواس وفت اس کے سیے شیدائی حضرت زید کھی صفحہ مستى يرموجودنه تصتابم ال كے نيك فرزند حضرت سعيد کے لیے بیآ واز اجنبی نہ تھی انہوں نے جوش وجذبہ کے ساتھاس آواز پر لبیک کہااورا پنی نیک بخت بیوی کے ساتھ اسلام قبول کرلیا۔ حضرت سعید ﷺ کی بیوی حضرت فاطمہ حضرت عمراس وفت تک اسلام کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ بہن اور بہنوئی کے مذہب کی تبدیلی کا حال س کر نہایت غصبہ ہوئے اور دونوں کو اس قدر مارا کہ لہولہا ن ہوگئے۔ یہاں تک کہان کے اس استقامت واستقلال کے جذبه في حضرت عمر المناه المحاصلام كى حقانيت كاجلوه دكهايا هجرت اورغزوات: حفرت سعير الماجرين اولين كے ساتھ مدينه بينج اور حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ر انصاری ایک کے مہمان ہوئے ، کچھ دنوں کے بعدرسول اللہ ﷺ نے جب انصاراور مہاجرین میں بھائی جارہ قائم کرایا المؤل المقال الما الما أنا كها وكه بدن كى غذا مونه كه بدن السى كى غذا موجائے۔ الكي كالات

تو آپ کوحضرت رافع بن ما لک انصاری الله کا بھائی بنادیا۔حضرت سعید ﷺ جنگ بدر کے سواتمام غزوات میں نبی کریم بھے کے ہمراہ برسی شجاعت اور دلیری کے ساتھ لڑے۔عہدِ فاروقی میں جب شام پر با قاعدہ فوج لشی ہوئی توحضرت سعید ﷺ حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے ما تحت پیدل فوج کے افسر تعین ہوئے ۔اس کے علاوہ دمثق کے محاصرہ اور ریموک کی فیصلہ کن جنگ میں نمایاں شجاعت اورجال بازی کے ساتھ شریک رہے۔آپ کو "عشره مبشره" میں سے ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم اللہ نے ان کوزندگی ہی میں جنت کی بشارت سنانی \_ أخلاق وعلدات: حضرت سعيد عليه وُنياوي سازوسامان اورزیب زینت سے بے پرواہ تھے۔ آپ کے سامنے بہت سے انقلابات ہریا ہوئے، بیسوں خانہ جنگیاں پیش آئیں اگر چہوہ اپنے زہدوتفویٰ کے باعث ان جھکڑوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے تاہم جس کی نسبت جورائے رکھتے تھے اس کوآزادی کے ساتھ ظاہر کرنے میں شامل تہیں کرتے تھے۔حضرت عثمان ﷺ شہید ہوئے تووہ عموماً كوفه كى مسجد ميں فرمايا كرتے تھے "تم لوگوں نے عثمان ﷺ کے ساتھ جوسلوک کیااس سے اگرکوہ اُخدرزنے لگے تو کھے بہیں (لین تم نے بوے بُرم کاارتکاب کیا)۔ وسات: فتوحات ِشام کے بعد حضرت سعید رہے کی تمام زندگی نہایت سکون وخاموشی سے بسر ہوئی۔ یہا ال تک كە 50ھ يا 51ھ ميں ستربرس كى عمر ميں اس عالم فانى سے عالم باقی (آخرت) کی طرف کوچ کیا۔ چول کہ مدینہ کے نواح ''مقام عقیق'' میں آپ کی رہائش گاہ تھی اس کیے وہیں وفات یائی۔جمعہ کا دن تھاحضرت عبداللہ بن عمر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نمازِ جمعه كى تيارى فرمار ہے تھے صفح نمبر20

بقیه: .... نیم قرآن

ين نكل كرسامني آكت اور وف كركها:

سے پچھ کہا، توضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

كمنے لكے ہيں! وہ بہت مجھ دار ہے ہيں مانے گا۔ بير باتيں

ہوئی رہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بردے

اَشُهَدُ اَنُ لَّآلِلُهُ إِلَّاللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ

وَاشْهَدُانٌ مُحَمَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

جنہوں نے پہلے کہا تھا" ہم میں سے بہتر ہے "وہی کہنے

لکے برا پلیدہے اوراس کاباب بھی برابلید تھا۔ تو اندازہ

لگاہیے! کہ وہی زبانیں ہیں پہلے کچھ کہااور پھرضد کی وجہ

الكالم المطالح المحتمدة توايد حضرت عبدالله

بن سلام رضى الله عنه اسلام لائے اور پانچ سات افراد

اور ہیں جوایمان لائے باقی یہود میں سے جانے ہوئے

كهآپ كى وفات كى خبرسى اسى وفت (محقيق) كى طرف

روانه ہو گئے۔حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے

محسل دیا،حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهانے نمازِ

جنازه پڑھائی اور مدینه لاکرسپر دِخاک کیا۔

الله تعالى بميں صحابہ كرام رضى الله عنهم كے نقشِ قدم پر چلنے

كى توفيق نصيب فرمائے۔ آمين

یہ بھی بدنظری ھے

مسلفوظ: سيدى ومرشدى عارف بالله يتنخ المشاكخ حضرت نواب عشرت على قيصرصاحب مدظله كاارشاد ہے

صرف سی کویری نظرسے دیکھناہی بدنظری ہیں بلکسی کو حسد کی نظر سے ویکھنایا حقارت کی نظر سے ویکھناہی بھی

بدنظری ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ موسله: مولناعبدالرحمل بن حضرت صوفى محدسرورصاحب مظله

بارش کی طلب میں دُعا

بعض علمائے كرام ومشارِ عظام يوں دُعاما تكتے ہيں:

ياالله! بارانِ رحمت (رحمت كي بارش) عطافر ما اور بعض

بزرگول سے بول دُعاما لگتے بھی خودساہے کہ یااللہ! رحمت باران (بارش کی رحمت)عطافر ما۔ سبطریقے

درست بيس مراقرب الى التحقيق والصواب يعنى زياده بهتر دوسراجمله لگتاہے۔

كيون كهرحمت كي بارش توالله يتعالى هروفت فرماتے رہتے ہيں

اب بہاں بارش کی رحمت ما تکی جارہی ہے۔ (زمدیور

مجمى (كەستىچەرسول بىس) كوئى ايمان نەلايا\_ بقيه :شريعت ميل تين الهم ذمة داريال

مسائل یادہوں پھر بڑی احتیاط سے گناہوں سے توبہر کے

تازہ اخلاص کی نتیت کے ساتھ نماز پڑھائی ہوئی ہے۔ یہ تین اہم کام شریعت میں اتنے بڑے درجہ کے ہیں کہ

جن کے چکے نکلےان کے درجہ کا کیا ٹھکانہ؟ اورا گرخدانخواستہ

بيتنول كام يا تنول ميس سے كوئى ايك كام خراب مواتو

پکڑ بھی بردی سخت ہوسکتی ہے۔اللہ تعالی جل شانہ میں دین

کی سیجھاوراس پر پورا بورا ممل نقیب فرما نیں۔ آمِيُنَ ثُمَّ آمِينَ وَاخِرُ دَعُولَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَازُواجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ اَجُمَعِيْنَ.

الیی چیز باہر کردی جس سے (نمازیوں کو) تکلیف ہوتی تھی (کوڑ کباڑ، کا نٹا، کنکر،

صغی نبر21

جنت میں گھربنائیے حضرت ابوسعیدخدری سے منقول ہے کہرسول اللہ نے فرمایا جس نے مسجد میں سے

ر تنکہ وغیرہ) اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنّت میں ایک گھر بنادےگا۔ ابنِ ماجہ

المؤلان المورغائب (جنت، دوزخ، ملائكه وغيره) كامنكر مدايت سے محروم ہے۔ السير الله

اميرشر بعت سيدعطاء اللدشاه بخارى رحمه اللدكي BEN COMP

قاضى مجابد الحسيني صاحب نے لکھا ہے" شاہ جی خطاب عام کے لیے کھڑے ہوئے ، جمع کوش برآواز (آوازیرکان لگائے ہوئے)،فضامیں کن حجازی رفص كرنے ( رسينے ) لگاء سامعين نے دِل تقا كيے شجرو حجرنے سرگوشیاں چھوڑ دیں اور کا گنات دم بخو د ہوگئی۔ مکتہ کے يہاڑوں ،مدينه كى كليوں اور طاكف كے بازاروں كا منظر آنکھوں کے سامنے کھو منے لگتا! 15 منٹ اور بعض دفعہ نصف گھنٹہ کی تلاوتِ قرآن مجیدے بعدشاہ جی جب صَدَقَ الله "كهكرآوازكيجادوطرازبولكاسلساختم كرتے توسامعین کے دِل ودِ ماغ برکیف ومستی جھاگئی ہوتی اور بول محسوس ہوتا کہ آسان سے حوروملائک فرشتے ) مجمع بررحتوں کے پھول برسا کر جلسہ گاہ کومشام جان (محورومتوجہ) بنا گئے ہیں اور آب کوثر سے ہرآنکھ پُرنم کر گئے ہیں، سامعین كاجي جابتاہ كمشاه جي آج صرف قرآن پڙھ کرسناتے رہیں۔ بيه اشتياق اور تقاضا صرف مسلم سامعين كانه هوتا بلكه غيرمسلموں کی بھی نہی کیفیت ہوتی۔ایک اعلیٰ تعلیم یا فتہ ہندوکا بیان ہے کہ میں دور دراز کا سفر کر کے صرف شاہ جی کی تلاوتِ قرآن سننے کے لیے مختلف جلسوں میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کیا کرتا تھا۔

( ماه نامه نقیب هیم نبوت ، امیرشر بعت نمبرص 183 ) ایک آدمی نے اپنا آنکھوں دیکھاوا قعہ بیان کیا كهامير شريعت حضرت سيدعطاء الثدشاه صاحب بخاري رحمہ اللہ کوہم تشمیر سے لینے گئے، رات کے وقت ملاقات ہوئی صبح کا پروگرام طے ہوا، جب صبح ہوئی توشاہ صاحب

رحمهاللدنه ملے معلوم ہوا کہ فلال جھیل کی پہاڑی پر صبح کی المؤل المالية المالية

نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور کافی در بعدوالیس آتے ہیں، جب ہم لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو ہماری أتلهول نے کیا عجیب منظرد یکھا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ بہاڑ کی چوٹی پرتشریف فرماہیں اور اپنی پُرسوز آواز میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں ابھی صبح بھی بوری طرح ممودار ہیں ہوئی تھی، پہاڑ کے درمیان جھیل تھی دوسری طرف ایک اور پہاڑتھا جہاں سے یائی بہدر ہاہے مگرخاموشی کے ساتھ، زمین ، آسان وفضا سب خاموش بين اورشاه صاحب رحمه الله مصروف تلاوت بين اوركوني انسان ہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر و یکھا کہ سامنے والی پہاڑی پر ہوشم کے چھوٹے بڑے سانب ہی سانب ہیں اُن میں سے ایک بہت برداسانب مچن پھیلائے جھوم رہاہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنی وُصُن میں تلاوتِ قرآن میں مصروف رہے، ہم نے جودرختول برنگاه دالی توان کوجھی پُرسکون یایا، جو برندوں کو د یکھا تووہ بھی خا موش نظرآئے،جب حضرت شاہ صاحب نے کوئی بون گھنٹہ بعد تلاوت ختم کی تو سانپوں نے پہلے سرکو پہاڑ پرر کھا جیسے سجدہ ریز ہوں پھرآ ہستہ آہتہ سرکتے ہوئے اپنے اپنے بلوں کی طرف چل دیئے ، يرندے بھى خداكى حمر كے كيت كاتے ہوا ميں أڑنے لكے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب ہماری طرف دیکھا تو فرمایا اے دوست! دیکھاتم نے، میں اگر پہاڑوں کو

قرآن سناؤل تووه ریزه ریزه هو جانیس،اگرسمندرول کو

سناؤ ل تووه برف بن جائيں اگر جواؤں كوسناؤل تووه ساکت (خاموش) ہوجا نیں، مگر میری قوم نے میرے سرکے بالوں کی سیابی کوسفیدی میں بدل دیا مگر میں ان کے دلول کی سیابی نہ دھوسکا۔ (بشکر بیاز ماہ ناممسلمان بیج)

مرسله: قاری محدمغیره رحیمی، رحیم یارخان

آپ کے مسائل اُن کامل

يكحاز تلامذه حضرت موللنا صوفى محدسرورصاحب مدظله

الما الما الله عليه والم كالم الله عليه والم كالم الم الم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اساءِ مبارکہ کے ساتھ يوراصلاة وسلام اوررضي الله عنه لكصناحيا يصرف" لکھناخلاف ادب ہے جہاں صفحات کے صفحات اور بوری کتاب لکھ رہے ہیں تو صیغہ صلوۃ وسلام اور صیغہ ترضى (رضى الله تعالى عنهم ) ميس كتني جگه صرف (خرچ) در حقیقت بیر محبت کی کمی کی دلیل ہے۔اسی طرح اللہ تعالی كے نام برتعالی كی جگه "تع" اور رحمه الله تعالی كه جگه "رح" لکھنے کا دستور سی تھی تہیں۔ (احسن الفتاوی 21/8)

STEARING SO حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرا ارضی اللہ عنہم سے بوچھا کہ جانتے ہومفلس کون ہے؟

عرض کیا ہارے یہاں تومفلس وہ صخص کہلاتا ہے جس کے یاس روپیہ، پیسہ نہ ہو۔ فرمایا میری اُمّت میں

مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روز ہ اورز کو ۃ كے كرآئے گاليكن اس حالت ميں آئے گا كەفلال كوگالى كلوج كياتها، فلال يرتبهت لكائي تهي، فلال كامال كهايا

تھا،فلال کی خون ریزی کی تھی،فلال کو مارا پیٹا تھااس کی نیکیاں اُن لوگوں کودے دی جائیں گی پس اگر نیکیاں ختم

ہوگئیں مگر لوگوں کے حقوق ادائبیں ہوئے تو حقوق کے

بفذرلوگوں کے گناہ اس پرڈال دیئے جائیں گے اوراس

كوجهنم ميں مجينك دياجائے گا۔ (نعوذباللہ) (مكلوة ص435) اس کیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت کے دن الی حالت 

على على ماري

میں بارگاہ الہی میں پیش ہوکہ لوگوں کے حقوق (جان ومال اورعز ت وآبروكے بارے میں) اس كے ذمته نه ہوں ورنہ آخرت کا معاملہ برداستگین ہے۔ (آپ کے مسائل اور اُن کاحل ص 439)

مري ي المالي ہے کہ مسجدوں میں آ کر بھی دنیوی باتوں میں مشغول ہوجاتے ہیں بلکہ بہت سول کود یکھا گیاہے جن کومسجد میں

ذرازیادہ رہناہوتاہے اُن کے دِل سےمسجد کا ادب و احرام بالكل ختم موجاتا ہے۔ بعض دفعه اس قدر شور مجاتے ہیں کہ بیفرق کرنامشکل ہوجا تاہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے یا کوئی تفریح گاہ۔ (العیاذباللہ)

حالان كه جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب کوئی سخص مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کرتا ہے تو فرشتے يہلے کہتے ہیں"اے اللہ کے ولی! جیب رہ"۔ پھراگروہ چپ تہیں ہوتااور باتوں میں لگا رہتاہے تو کہتے ہیں

"اے اللہ کے وشمن! جیب ہوجا" پھر اگر اس سے بھی

آ کے بردھتا ہے تو کہتے ہیں" جھ پرخدا کی لعنت جپ رہ"۔

( المدخل لا بن الحاج ) ایک روایت میں یوں آتاہے کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں کے جو مسجد میں آ کر جگہ جگہ حلقہ بنا کر بیٹھ

جائیں گے وہاں دنیااوراس کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو کیوں کہ اللہ تعالی کومسجد ميں ايسے لوگوں كى ضرورت نہيں \_ (مفكلوة بحواله شعب الايمان)

إن احاديث كى روشى ميں علمائے كرام نے لكھاہے كہ جو دنیا کی باتیں مسجد سے باہر جائز ہیں مسجد میں وہ بھی

ناجائز ہیں اور جو باتیں مسجد کے باہر بھی ناجائز ہیں وہ مسجد میں سخت حرام ہیں۔ (تعلیم الدین شہیل شدہ)

صفح نمبر23

E GOSMEDS

E ME E

ی حضرت جابررضی الله عند نے منقول ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا سُبُسِحَانَ اللّهِ الْعَظِیْم کہنے پر جنت میں درخت لگایا جاتا ہے۔ (ترندی،متدرک حاکم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تہمیں دنیا کے إن پودوں سے بہتر پودے بتاؤں سُبُسحَانَ السُلْسِهِ، اَلْحَمُدُلِلْهِ، اَللّٰهُ اَكْبَر، لَآاِللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُركمہ کے وض میں تیرے لیے جنت میں درخت لگیں گے۔

(البدورالسافرة ص 529 بحوالدابن ماجه)

مديثِ معراج ميں ہے كہ حضرت ابراہيم عليه السلام نے فرمايا جنت كى مٹى خوش بوداراور پانى ميٹھا ہے اور جنت ب آبادز مين ہے اس كے درخت سُبُحَانَ الله و، اَلْحَمُدُ لِلهِ، لَآ اِللهُ اِلَّا اللهُ اَكُبَرُ ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَالِيّ اللهُ ال

و المالي في الله عن ال

حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادمنقول ہے کہ جو مخص اپنے قرض خواہ کا قرض ادا کرنے کے لیے چلاز مین کے جانوراور پانی کی محچلیاں اس کے لیے دُعائے رحمت کرتی ہیں اور ہرقدم پرجنت میں ایک درخت ملنے کا فیصلہ کھودیا جا تا ہے اور ایک گناہ بخش دِیا جا تا ہے۔ (مجمع الزوائد 248/4)

سبحان الله! بیخص دوسرے کا اپنے ذمتہ کا حق اوا کرنے جار ہاہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے رحمت کی وُعا کررہی

ہے جو بندہ کے ق اداکرنے کی کوشش میں ہے اللہ تعالی کو کتنامحبوب ہوگا۔

موسله مولانا مجیب الرحمٰن، ڈیر ہ اساعیل خان

الکی مع میں ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جو آدمی کسی دِن نفلی روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جو آدمی کسی دِن نفلی روزہ رکھے اس کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جا تا ہے جس

کا پھل انار سے چھوٹا اور ناشپاتی سے موٹا ہوتا ہے اس کی مٹھاس شہد کی مٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے وہ قیامت کے دن اس میں سے کھائے گا۔ (البدورالسافرۃ ص531) اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔ آمین

جن می موجودہ وقت کو فیند ہوئے ایک سے اور ایک ان اور الله تعالی کو ناراض کرتا رہا ہوں کا اور انسان کا اور ایس کی ماحیہ دل کے بیان ہے،

جن کی صاحب درد کے قلم سے اور بھی زمانہ کے آثار پڑھا کا اور حالات کے جرام لذتیں پیش آنے ہے دل ہے یہ آواز اللہ تا کہ کہم کب تک اپنے مولی کو ناراض کیے جرام لذتیں مامت اللہ اور ایس بھی ندامت اللہ اور ایس بھی ندامت اللہ اور ایس بھی ندامت اللہ اور ایس بھی اور کا کا اور ایس کی بریشان اور دہاں کا کہم کا اور ایس کی بریشان اور دہاں کا کہم کا اور ایس کی بریشان کا اور ایس کو کا اور ایس کی بریشان کی سامنے محتلف حیلے بہانوں کا ایس کہم کا میں بھندار ہتا ہے اور انسان کا اور یوں ہرآنے والے دن نیک اعمال سے دوراور اللہ تعالی کو ناراض کرتا رہتا ہے اور انسان کا کل کھی نہیں آتا۔

م کل کبھی نہیں آتا۔

م کل کر کے سواب بل میں پرے ہوئے گی، پھر کرے گا کہ بہم کہمی نہیں ایساوقت نہ آجائے کہ ہم نہیں موجودہ وقت کو فینیمت جانے ہوئے نیک اعمال میں جلدی کرنی چا ہے کہیں ایساوقت نہ آجائے کہ ہم نیک اعمال نہ کرسیس اور پچھتا وا باتی رہ جائے۔

حضرت رابعہ عدویہ رحمہا اللہ نے ایک مرتبہ اپنے والدصاحب سے لہا .....

اے اتبا جان! میں آپ کو حلال میں حرام نہیں ملانے دوں گی ، آپ نہمیں
حلال مال کھلائیں ، حرام کے لقمہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔
ان کے والد نے کہااگر حرام ملے گاتو پھر؟ اس پر رابعہ عدویہ رحمہا اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھوک بر داشت کر لینا
آخرت میں آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ (صفحات نیز اے من حیات السابقات)

حدیث: دُنیاسے بچوکہ وہ سرسبز وشیریں ہے۔ مسوا تھے

صفح نمبر 25

علم على باري

ایک کی اینے بابا کے لئے دُعا اللدكرے سب كے بتتي اپنوالدين كے لئے إسى شم كى دُعا ئيں كرتے رہاكريں۔ آمين الا یااللہ! میرے بابا کوبلاحساب بلاعذاب جنت دیجئے۔ اِن کوعافیت کے ساتھ آپ جیسا جا ہے ہیں وبیابناد بیجئے۔اوران کورحمت کے سائے تلے لے کیجئے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس والی جنت دیجئے اورموت کے وفت اپنی زیارت نصیب سیجئے گااور کلم بھی نصیب سیجئے گااوران کی قبرمبارک کوا تناوسیج كرد يجئے گاجہاں تك نظر جاسكے اور منو رجھى كرد يجئے گا۔اوران كے ايمان، مال، جان، عربت كى حفاظت فرمانا۔

## مسلم مُ أَمَفُ سَلِيمان مُ اَمَفُ سَلِيمان وَ الْنِيهِ وَ الْمُعَ سَلِيمان وَ الْنِيهِ وَ الْمُعَ سَلِيمان وَ الْنِيهِ

- پیس میں اتفاق نہیں۔
- پارہے....وہ دل جس میں خوف خدا نہیں۔ پارہے....وہ لباس جس میں سادگی تہیں۔
- پکارہے....وہ محفل جس میں حضرت محمد علیقے کا ذکر نہ ہو۔
  - ے کارہے .....وہ تحص جس میں ایمان نہ ہو۔
  - © بے کار ہے .....وہ دوست جس میں وفائہ ہو۔

- پیس۔ وہ رات جس میں عبادت ہیں۔
  - پارے ۔۔۔۔۔وہ پردہ جس میں حیانہ ہو۔
- پارہے .....وہ گھرجس میں قرآن مجید نہیں۔
  - پارہے ۔۔۔۔۔وہ کتاب جس عمل نہ ہو۔
  - پارے ....وہ آنکھ جس میں حیانہ ہو۔
    - پارے ..... وہ علم جس پر حمل نہ ہو۔

### والمالي المالي ا

وہ مکرایا بلائے نا گہاں سے والی آنے والی مصیب

صفح نمبر26

تووہ محروم ہے دونوں جہاں سے اور اخرت

وہ جیتا ہے حیات رائیگال سے 6 ماری کا نات کاپیاکرنے والا

نہیں کچھ فائدہ اس گلستان سے اقابا

توباز آیا میں ایسے بوستان سے اور باغ

عبث ہے ربط ماہ واخترال سے

گناہوں سے اگر توبہ نہیں کی تہیں کرتاہے جورت کی اطاعت اگر ناراض ہے وہ خالقِ کل جہاں ہوگل کے بدلے خارصحرا نه بلبل مونه گل موجس چمن میں

ہٹایا جس نے سراُس آستان سے

فدا سے گرنہیں ہے ربط اخر

حدیث: خوشامد کرنے والوں کے منہ پرخاک ڈالو۔ مسلم 1888

قرآنی دُعامیں بیوی اور اولا دکا آئھوں کی ٹھنڈک بنے کا مطلب؟

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى اللهِ وَازْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَٱتْبَاعِهِ آجُمَعِينَ. قرآن کریم کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں ایک بہت انچھی جامع ،زبردست

وُعاسكها لَى إلى الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا وَذُرِّ يُتِنَا قُرَّةً اعْيُنِ وَّا جُعَلُنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥

"اے ہمارے ربّ! ہمیں، ہمارے گھروالوں اوراولا دکی طرف سے آتھوں کی مھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں

کا پیشوا بناد بھئے۔(انتیٰ) اِس دُعامیں بڑی جامعیت یائی جاتی ہے۔ پورے گھر کامکمل سکون تقویٰ کے ساتھ مانگنا سکھا یا گیاہے۔اس آیت میں جہاں بے شارفوائد،اشارے ملتے ہیں وہاں پرتین بنیادی اور بردی با تیں نمایاں طور پرسامنے آئی ہیں:

🖈 گھریلوخوا تین آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ 🗗 اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ 🕄 گھر کے سب افراد تنقی بنیں اورسر براہ متقیوں کا اما ہے لین تقوی اور پر ہیزگاری میں دیگر افراد کے لیے نمونہ ہو۔

رر سروره در ۱۵۱۰ ب ساسو ۱۱۰۷ پر باز کاری میں دیرافراد کے لیے نمونہ ہو۔ بیوی اور بیچے آنکھوں کی مصندک کیسے بن سکتے ہیں؟ ری سر سریاہ نامنہ ول کی مصندک کیسے بن سکتے ہیں؟

آ تکھول کی مختلاک بنانے سے مراد: حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق بیہے کہ 'بیوی اور اولا دکو الله تعالی جل شانه کی فرماں برداری میں مشغول دیکھے یہی انسان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے '۔اورا گراولا دواز واج کی ظاہری صحت وعافیت اور خوش حالی بھی اس بھی شامل کی جائے تو بھی درست ہے۔ مگراصلی بات بہی ہے کہ دین داری ،

تقوى اورا خلاق عاليه ي كريلوماحول يُرسكون اورآ تكھوں كى مھنڈك بن سكتا ہے۔

آج كل جارے معاشرہ ميں مغربي تہذيب ،مغربي لباس ،مغربي زبان ،مغربي نظريدر كھنے والوں كوتر في يافتہ ستجهاجا تاہے۔جوجتنا تعلیم یافتہ ہوتا جائے اُسے اُ تناہی آٹھوں کی ٹھنڈک سمجھا جا تاہے۔اولا دغلط صحبت یا گناہ میں مبتلا ہوجائے تو کوئی زیادہ فکرنہیں کی جاتی ، گناہ ہوجائے تو پرواہ نہیں کی جاتی ،نمازیں نہ پڑھے تو بوچھ کچھ نہیں کی جاتی ،صرف ظاہری صحت، دُنیاوی تعلیم ،احچھا کھانا، پیناوغیرہ کوآنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا جاتا ہے حالاں کہ اِس میں آنکھوں کی ٹھنڈک تہیں بلکہ کر مائش ہے لیعنی راحت تہیں تکلیف ہے، لیعنی خوشی تہیں پریشانی کا ذریعہ ہے، جنت نہیں جہنم کی طرف سفر ہے۔ اصلی مختذک وراحت جومطلوب اور جسے قرآن کریم نے تعلیم دے کرامت کوحاصل کرنے کی اہمتیت اُجا گر کی ہے، ہمیں اپنے فائدہ کے لیے ....اس دُعا کو ہرفرض نماز کے بعد (سنتوں سے پہلے)اپنے ہی گھر کے سکون حاصل کرنے

یابوهانے کے لیے لازی پڑھے رہنا چاہیے۔ آخری جملہ کہ "جمیں متقیوں کاامام بنادیجئے" کابیمطلب ہر گزنہیں کہ کوئی حصولِ عہدہ یابرائی کی طلب ہے

بلکہ ہرانسان گھرکاسربراہ ہوتاہے، گھرکے سب افرادکو متقی بنانے کی دُعاہے۔اس کیے اس کا خلاصہ بیہ ہوا کہ ا الله! بهار ما الله وعيال كومتقى بناد يجئة اورجمين أن كالپيثيوااورامام بناد يجئه

آمِيْنَ ثُمَّ آمِيْنَ وَاخِرُ دَعُولَنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَصَلَّى الله تَعَالَىٰ الثدنعالي ممين دين كي مجميح مجهدا ورتو فيق عطا فرمانين - آمين عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَازْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتْبَاعِهِ اجْمَعِيْنَ.

علم علم بارق 2010 علم وك

كافرياً گناه گارير كنبيل بلكه كفراور گناه يُر بهوتے ہيں۔ لكھي

صفح نبر27

En Profit of the Contraction of عليم الأمت حضرت مولنا محمداشرف على تفانوى رحمه الله فرماتي بين كه جم كومصيبت كے وقت ..... 1 سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یادکرنا جا ہے تا کہ اپنی علطی کا احساس ہواور مصیبت سے پریشانی زیادہ نہ ہو کیوں کہ... اپی غلطی پرجوسز اہوتی ہے اس سے دوسرے کی شکایت ہمیں ہوتی بلکہ انسان خودنا دم ہوتا ہے كه ميں تواسی قابل تھا۔ 2 پھراس کے بعدا جرکو یا دکرے کہ اللہ تعالی نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کوجوا یک کا نٹا لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے نیکی میں شار ہوتا ہے۔ (بخاری وسلم) ايك دفعه ني كريم الله كالمرمين چراغ كل موكيا (ليني بجه كيا)\_آپ صلى الله عليه وسلم في إنَّالِلْهِ يرها حضرت عائشرضي الله عنهانے بوجھا: يارسول الله الله الله الله الله الله على مصيبت ہے؟ فرمايا ہال! جس چيز سے مسلمان کو تکلیف ہووہ مصیبت ہے اوراس پرنواب کا وعدہ ہے۔ جب جھوتی سے چھوتی تکلیف پرنواب كاوعده ہے توزيادہ تكليف پرتواب كيوں نہ ہوگا پس تواب كويادكر كے مم كوكم كرنا جاہيے. الله مَافِي صُدُورِكُمُ (آلِمُلانَ عَلَى الله عَلَى الله مَا الله مَافِي صُدُورِكُمُ (آلِمُلان 154) "كەللەتغالى نےمصيبت دے كر ہمارے ايمان كوآ زمايا ہے كەاس كومصيبت ميں بھى ہم سے تعلق ہے يانبين"۔ پس مصیبت میں ثابت قدم رہناچا ہیے،خداکی شکایت نہ کرے،کوئی بات ایمان کےخلاف زبان اور دِل (وعظ:السبربالصبر) خضرت مولنا مفتی عبد الحکیم سکھروی رحمہ اللہ 1982ء رج بیت اللہ سے تشریف لائے ،حیدرآ باد (سندھ) میں چندروز قیام فرمایا،اس قیام کے دوران ایک روزآپ نے اپنے عزیزوا قارب واحباب سے خطاب فرمایا، خطاب سے پہلے آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے جس کا سامعین نے بے حداثر لیا،وہ اشعار پیشِ خدمت ہیں يَامَن يُّرَجِّى فِي الشَّدَائِدِ كُلِّهَا يَامَنُ اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ وَالْمَفْزَعُ مَالِى سِوَاقَرْعِى لِبَابِكَ حِيلَةٌ فَانُ رُدِدُتُ فَاَى بَابِ اَقْرَعُ "اے وہ ذات پاک! جس کی تمام مصائب میں اُمیر رکھی جاتی ہے،اے وہ ذات پاک! جس کی جناب میں

مَالِیُ سِوَاقرُعِیُ لِبَابِکَ حِیلَة فِانْ رُدِدُتْ فَایْ بَابِ اقرَع فَایْ بَابِ اقرَع فَایْ بَابِ اقرَع فَای بَابِ اقرَع فَای بَابِ الله بَیل الله الله بَیل الله الله بَیل الله بَیل

یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے موقع میں اللہ تعالی اس کی دُعا قبول کرنے اس کو چاہیے کہ خوش حالی کے زمانہ میں اللہ سے خوب دعا کرئے اس کو چاہتا ہے کہ خوش حالی کے زمانہ میں اللہ سے خوب دعا کرئے '۔ (ترندی) اور جب بندہ اپنے ربّ سے دعا مانگراہے تو اس کا اپنے ربّ سے تعلق جڑجا تا ہے اور ڈر بِ الٰہی میں ضرورا ضافہ ہوتا ہے۔

المؤل المقال ميں سے مجھے سب سے بياري "فاطمہ" ہے۔ طاحم

صفحة بر28

مری کے اس بی ضروری سے جسے مدان کے لیے کھاٹا، ننداللہ کی وہ نعمت سے جس مدان کے لیے کھاٹا، ننداللہ کی وہ نعمت سے جس

نیند صحت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے بدن کے لیے کھانا، نینداللہ کی وہ نعمت ہے جس پر اس کا جتنا بھی شکرادا کیا جائے کم ہے۔

سونے سے پہلے تمام دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کرد بیجئے۔ ( بخاری )

و سونے سے پہلے تھے برتن ڈھانپ دیجئے۔حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عنبماسے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر برتنوں کوڈھانپ دو،اگر ڈھکن نہ ہوتو لکڑی ہی اس پرر کھدو۔ (بخاری، ابوداؤد)

وسلم نے قرمایا اللہ کا نام کے کر بر سنول کو ڈھانپ دو، اگر ڈھٹن نہ ہولو کلڑی ہی اس پررکھ دو۔ ( بخاری، ابوداؤد ) (3) چراغ بجھاد بیجئے ، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں رات کے دفت کسی کے گھر کوآگ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

> فرمایا کہآ گئتمہاری دشمن ہے جب سویا کروتو آگ بجھادیا کرو۔ (بخاری) ایسے ہی جلنے والی چنز س جیسے موم بتی ، لالٹین ، دِیا وغیرہ ان کوبھی بچھا کرسو ہے۔استر

ایسے ہی جلنے والی چیزیں جیسے موم بتی ، لاکٹین ، دِیاوغیرہ ان کوبھی بجھا کرسویئے۔استری ، گیس والے چو لہے خاص طور پر د کھے لیجئے۔ کہ بند ہیں یانہیں۔

﴿ وضو بِیجئے: رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعمول مبارک تفا آپ سونے سے پہلے وضوفر ماتے تھے۔ (مسلم) ﴿ سونے سے پہلے مسواک بیجئے: حضرت عائشہ رضی الله عنہاسے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم سونے سے

پہلے مسواک فرماتے تھے۔ (صحاحِ ستہ) آپ ہے محول میں سُر مہ ڈالیے ، سونے سے پہلے آٹھوں میں سُر مہ لگا لیجئے۔

سرمه بهلے دائیں آنکھ میں تین مرتبہ ڈالیے اور پھر بائیں آنکھ میں تین مرتبہ ڈالیے۔ شائلِ تر زی ا

و عشاء کے بعد بلاعد رسونے میں دیرینہ سجیجے۔ و نکرواذ کاراورمسنون دُعا ئیں پڑھ کرسو ہے۔

اس کوجھاڑے۔ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا بستر پر کیا چیز آگئ ہے۔ انگلاکھ

مسنون طریقے پرسونانہ صرف نیندلانے کا سبب ہوتا ہے بلکہ اس طرح سونے سے صحت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔

النگائی وہ ہے....کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے سب مختاج وہ سی کا مختاج نہیں وہ سب سے بلندو بالا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی مال نہ اس کا بیٹی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی بائی ، ورخت لگائے، اس کے بیرا کیا، کھانے کو دیا، اس نے زمین وآسان بنائے، درخت لگائے، آگے بھائی اللہ تعلق اللہ

عام المالية الله المودة عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کا ہوا گرچہ تھوڑ اہو۔ چھ کو کا کا کا مسلم اللہ کو دور اللہ کا دور اللہ کو دور

عديث: ايك دوس كومديديا كرومجت بره على تاريخ ابن عساكر المالية المالي دروازه پردستک کی آوازس کرمنصور ہمدانی جھنجلا اُٹھے۔ابھی کچھہی دہریہلے وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ابھی انہوں نے پہلالقمہ اُٹھایا ہی تھا کہ دروازہ پردستک نے ان کے ہاتھوں کوروک دیا۔ ان کی بیکم نے معنیٰ خیزنظروں سے اُن کی طرف دیکھا کہاس وفت کون آسکتا ہے؟ منصور ہمدانی نے ہاتھ جھاڑے اور دروازہ کی طرف رُخ کیا۔دروازہ کھولاتو دروازہ پرایک اجنبی کو کھڑے پایا۔جو ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑے تھے۔ بہلے ہمدائی صاحب کے بروس میں شیخ نذیر احمد ہاکرتے تھے۔ کسی مجبوری کی وجہسے ان کومکان بیجنا پڑا، اب اس مکان كمالك آصف محمود من اوربيردونول يروسيول كاپهلاتعارف تقا-"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... " جى فرمايئ! آصف محمود چېره پردلکش مسکرا به لیے بولے۔ " "وعلیکم السلام"....منصور به دانی نے سلام کا جواب دیا۔ " بير ليجيُّ !.. آصف محمود كھانے كى ٹرے ان كى طرف بردھاتے ہوئے بولے "بيركيا ہے؟" منصور ہمدائى نے جيرت سے ٹرے کی طرف دیکھا۔" ہدیہ ہے... میری طرف سے آپ کے لیے، آپ کے برابروالا مکان میں نے خریدا ہے" اوہ ...منصور ہمدائی کے منہ سے نکلا'' آپ تھہر ہے! میں ابھی برتن خالی کرواکے لاتا ہوں' نیے کہہ کروہ اندرآئے'' کون تها؟...بيكم نے استفہامية نظروں سے أن كى طرف ديكھا''اور بيكيا ہے؟...'' بيرماتھ والے نئے پروسي آصف محمود ہديي کے کرآئے ہیں'۔منصور ہمدائی بولے۔' عجیب بات ہے! ابھی محلے میں آئے ہوئے انہیں جاردن بھی نہیں ہوئے ہدیے بھی دینا شروع کردیئے، مجھے تو لگتاہے کوئی لا کچی آ دمی ہے' اُن کی بیٹم بردبردائی''خیر!تم جلدی سے ٹرے خالی كركے دو۔وہ دروازے بركھڑے ہيں'۔منصور ہمدائی برتن خالی كرواكر دروازہ برآئے اورشكريہ كے ساتھ انہيں برتن والیس کردیئے، کچھ دنوں بعد پھرآ صف محمود کھانے کی ٹرے گئے ہمدانی صاحب کے دروازہ پر کھڑے تھاس کے بعد تو معمول ہی بن گیا۔ آصف محمود ہر تیسرے، چوتھے دِن کھانے کی ٹرے لےکران کے دروازہ پرآ کھڑے ہوتے، اُن کی آمد ير بهداني كوبرى جيرت بهوتي كهوه ايها كيول كرتے بين؟ بيكم كاتبره الك بهوتا۔ ايك دِن بهداني سے رہانہ كيا... آصف محمود الرع دے کروالی جانے لگے تو منصور ہمرانی نے انہیں روک لیا" جناب! میں آپ سے ایک بات پوچھنا عام ہتا ہوں اور وہ بیر کہ آپ بیرسب کچھ کیوں کرتے ہیں؟''اوہ...اچھا! توبیہ بات ہے ۔تو ہمدانی صاحب میں توبیر صرف اور صرف اس کیے کرتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرحدیث سی ہے کہ آپ علی نے فرمایا "جب توسالن بکائے تواس کے یائی کوزیادہ کیا کراورائے پڑوسیوں کاخیال رکھ مطلم بس جب سے میں نے بیر حدیث سی ہے میں جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز بکا تا ہوں تو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوجاتا ہوں۔ حدیث س کرمنصور ہمدائی کاسر جھک گیا۔انہوں نے تو بھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھاان کا ذہن تو کسی اور سوچوں میں کم تھا۔ دوسرے دِن منصور ہمدائی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے آصف محمود کے دروازہ پردستک دے رہے تھے۔ آخرانہوں نے بھی تواس مدیث پر مل کرنا تھا۔ 

و 1000 سي المالين من الله المن الله عنه سي 166 ما ديث منقول بيل - (جوامع السيرة 1911) ورسى علم الاعداد كے لحاظ سے لفظ "الله" كاعداد 66 بنتے ہيں۔

تعریر فی میں عراق و حجاز کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کوا پنامتفقہ خلیفہ منتخب فرمایا۔

(تذكارِ صحابيات ص197)

(اثماراتكميل 43/1)

احاديث منقول بيل \_ (جوامع السيرة 1/279)

وری الله عنهانے 88 میں معرت امام احمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهانے 88 میں

وفات یائی۔ (اثماراتکمیل58/1) ويرى الله عبدالغى محد د بلوى رحمه الله في 68 برس كى عمريائى ۔ (د بلى ميں وفن خزين سے 136)

وري الله معزت عاكثه صديقه رضى الله عنهاكة زادكرده غلامول كى تعداد 69 ہے۔ ( فخ العلام شرح بلوغ الرام 332/2)

و2000 كالكي ما المالي المنطق حضرت موى عليه السلام جب كوه طور سے لوك كروا يس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی ایسے تھے جنہوں نے بچھڑے کی بوجانہیں کی تھی۔ (تفیر طبری 7712)

> ورسی شاک غزوهٔ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد 70ہے۔ (حوالہ بالا 282/7) ر فرور میں 70 مشر کین قتل اور 70 مشر کین ہی قید ہوئے۔ (حوالہ بالا 372/7)

و المعام الله عنه كے آزاد كردہ غلاموں كى تعداد 70 ہے۔ (فتح العلام شرح بلوغ الرام 332/2)

كہاجاتا ہےكہ اسكندراعظم نے70شرآباد كئے۔ (عالمي معلومات ص 390) چھٹی مثال

علم على ماريق علم ول 2010

ایک چیتااوسطاً 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ (حوالہ بالاص 301) رباتوی مثال

و المربين المعرب شاه رقيع الدين محدث د الوي رحمه الله نے 70 سال كى عمريائي۔ ( د الى ميں فن خزين سے 128)

دنیا کے سمندرز مین پر پہنچنے والی سورج کی توانائی کا 70 فی صد حصہ جذب کر کیتے ہیں۔(عالمی معلومات ص383) نویں مثال وموي مثال حضرت زيد بن ارقم رضى الله عنه سے 70 احادیث منقول ہیں۔ (جوامع السيرة 279/1)

مجھی بھی کسی جان دار (انسان ہویاجن یا جانور ہویا کیڑے مکوڑے) کو گھٹیانہ بھے۔ لاکھیرے





و قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا (منداحم، ترندي)

جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم نے فرما یا جو شخص خاموش رہااس نے نجات پائی۔

و كُفَّارَةُ الذُّنبِ النَّدَامَةُ. (منداحم، ترندى)

جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى الهوسلم نے فرمایا شرمنده ہونا گناه کا کفاره ہے۔

و كُلُّ مَعُرُونِ صَدَقَةً. (مندِاحم)

جناب رسول التدسلی الله علیه وعلیٰ اله وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ لینی مالی گنجائش نہ ہویا کم ہوتو کسی کو نیکی کی بات بتادینایا نیکی کر لینے میں صدقہ کا ثواب بھی پایا جاتا ہے۔

#### وضاحت

1 ..... شارہ نمبر 76 ماہِ فروری کے صفحہ نمبر 28 پر''خواہشات کا جائزہ'' کے عنوان سے 10 سوالات تھے۔ سوال نمبر 10 کے شروع کے الفاظ''شرع'' کے ساتھ' غیر' کا لفظرہ گیاتھا۔ اصل عبارت یوں ہے

"كياآپ غيرشرع طريقهسي..الخ

2].... اس سال لیعنی ساس اه بمطابق 2010ء کے کیلنڈر میں غلطی سے فیکس نمبر کی جگہ فون نمبراورفون نمبر کی جگہ فیکس نمبر لکھا گیا۔مدرسہ اور ماہ نامہ 'علم عمل' ، لا ہور کامستقل نمبر .....

042-3 5272270 042-3 6108184

3 .....گذشتہ فروری 2010ء کے شارہ نمبر 76 میں صفحہ نمبر 32 کمپوزنگ و پیپیٹنگ میں غلطی ہوجانے کی وجہ سے اس سے بھی پہلے شارہ نمبر 75 والاصفحہ لگ گیا۔ یعنی جنوری اور فروری کے رسالہ میں صفحہ 32 فلطی سے دوبارہ شائع ہوا۔ جس کے لئے ادارہ معذرت خواہ ہے۔

نبیز گزشتہ شارہ میں درسِ حدیث میں ایک لفظ کے اعراب کی علطی بھی رہ گئی شی درست کر لی جائے۔ آخری حدیث میں مَنُ اَعَنُّ عِبَادَکَ اصل ہے۔ علطی سے دال پرزبر شائع ہوگئی ہی۔

حق پرمضبوط رہتے ہوئے ہمیشہ اُمت کوجوڑنے کی کوشش کیجئے۔ لاکھیرچے



کے جروسہ پر نغمیر کا آغازان شاءاللہ نعالی جلد ہی کرنے کا إرادہ ہے۔

کی تعداد میں شائع ہوا تھا جوالحمد للد ہاتھوں ہاتھ نکل گیا، اِس ادارہ کی تاریخ میں بیر پہلی بار ہوا کہ اتن تعداد میں شائع ہونے والی کتاب پہلے ہی ماہ تقریباً ختم ہوگئ۔ (رب دوسرے ایڈیشن کی تیاری ہورہی ہے جس میں رہی ہوئی کمپوزنگ کی چند غلطیاں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ درست ہوجائیں گی۔

## نوك

مدىر ماہ نامہ 'علم عمل''،لا ہور (مسائل دالے نمبریر) میسج کے ذریعے یو چھے گئے مسائل کے جواب بنج سے نہیں دیتے۔

# 

جامعہ عبداللہ بن عمر لا ہور میں جوطلباء درجہ کتب کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں اگر چہا بیک سال یا ایک ماہ ہی تعلیم حاصل کی ہوائن کو اس جوڑ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔

تنین سال با إس سے زائد تعلیم حاصل کرنے والوں ، اُخلاقی عدہ کارکردگی والوں ، اُخلاقی عدہ کارکردگی والوں منین پوزیشن ہولڈرز کوخصوصی اِنعامات بھی

وبيّے جاكيل كے۔ إنْ شَاءَ الله كھانے الربائش كانظ مرسك فيته موكا ان شاءالله

مقاصد: (1) نعم نبوت کے کام کے سلسہ میں اہم گزارشات اور

دورِ حاضر کے مسائل سریفتگو۔ 2 حفظ کے فاصلین کی دستار بندی۔

🔞 طلباء کی و بنی خدمات۔ 🗗 طلباء کا اپنی مادرِ کمی کے ساتھ رابطہ۔

إسى إطلاع كودعوت نامة تصوّركيا جائے۔

### المركالي المحرك المنال بحرك لنع بين المقات كارسال بحرك لنع بين

رسالہ سے متعلقہ کوئی بات اِن نمبروں پرشنے 8:00 ہے سے 1:00 ہے تک پھر دو پہر 2:15 سے 5:00 ہے تک ہی تیجئے ہے

042-35272270 042-36108184 وف 0321-8898258

23- كلومير فيروز بوررو دُسُوَّا بجومت كر نزد كامنه نو - لامور 53100



www.ibin-e-umar.edu.pk

الزويدير في الحال كامطالع كرن كيلي